حضرت شاه ولى الله محدث دهلوي م

مر المرابع الم



رجمه جناب خلیفه محمر عاقل صاحب

www.besturdubooks.net

كالملاقيق

اُدِفُوبازار ١٥ ايم لي بَناح روق و كراچي ماكينتنان ون: 32631861

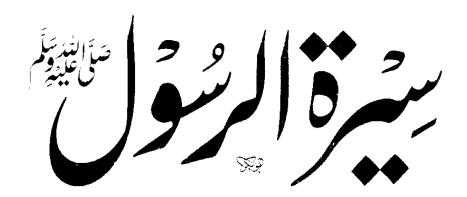

حضرت شاه ولى الله محدث د ہلوى قدس سرّةُ

ترجمه جناب خلیفه محمر عاقبل صاحب

www.besturdubooks.net

﴿ الْمُرْتِينَ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْتِدِينِينَ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَى الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَعِلِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِي الْمُعْتِينِ الْ

#### کمپیوٹر کتابت وتر جمہ کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

طباعت : جولائی ۱۱۰۲ء علمی گرافکس

نني مت : 72 صفحات

قارئین ہے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمدللہ اس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطّلع فر ما کرممنون فر ما نمیں تا که آئند ه اشاعت میں درست ہو <del>سکے ۔ جز</del>اک الله

» .... ملنے کے بیتے ......

بيت العلوم ارد وبإزار لا هور مكتبه رحمانيه ۱۸ اردوبازارلا مور مكتبه سيداحمة شهيدًار دوباز ارلا هور کتب خاندرشیدیه به مدینه مارکیث راجه بازار راولپنڈی

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچى مكتبه معارف القرآن جامعه دارالعلوم كراچى بيت القرآن اردوباز اركراچى اداره اسلاميات ١٩٠١ - ١١ اناركلي لا مور بيتالقلم اردوبإزاركراجي مكتبهاسلاميهامين يوربازار فيصلآباد مكتبة المعارف محلّه جنكى \_ يشاور مكتبهاسلاميهگاميادا بيك آباد

﴿ انگلیند میں ملنے کے بیتے ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE 119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 5QA

ھ امریکہ میں ملنے کے بیتے 🗞

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

بنيرَ أَنِّ الرَّسُولِ سَالِعَلَيْنِيمِ معه معه معه معه معه معه معه معه معهم معهم معهم معهم معهم معهم

# فهرست مضامين

| ۵    | نذرعقيدت                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨    | مخضرسوانح حضرت شاه ولى الله محدث دهلوئ                                                                         |
| 1111 | آنحضرت صابعته البياتي كانسب نامه                                                                               |
| Im.  | ولا دت باسعادت                                                                                                 |
| ١٨   | رضاعت وطفوليت                                                                                                  |
| 14   | دوباره سفرِشام www.besturdubooks.net                                                                           |
| 12   | عطائے نبوت ؓ                                                                                                   |
| 19   | غزوات                                                                                                          |
| **   | حج اور عمر ب                                                                                                   |
| **   | حلیهٔ اقدس واسائے صفاتیہ                                                                                       |
| 44   | حضور عدالنيام كا خلاق                                                                                          |
| prpr | لباس مبارک                                                                                                     |
| ro   | خوش طبعی                                                                                                       |
| ٣٧   | بيان از واحِ مطهراتِ آنحضرت صلَّاتُهُ اللَّهِ تِم                                                              |
| 44   | بيان اولا دِآنحضرت صلَّاللَّهُ اللَّهِ |
| ra   | آنحضرت سلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ  |
| 4    | آنحضرت سلنشالية كم علام                                                                                        |

| المخضرت صلّ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| عررين آنحضرت صلّ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ _ | آنحضرت صلَّاللهُ اللِّيلِم كي باندياں               |
| ا من المنظم الم | rA  | آنحضرت صلَّاتُهُ البِّرَمِ كے خدام ،مجا فظ اور قاصد |
| اسائے عشرہ مبشرہ<br>آنحضرت صلّ بنتا ایّباتی کی سوار یاں اور مولیثی<br>آنحضرت صلّ بنتا ایّباتی کی کے ہتھیا راور آلات<br>آنحضرت صلّ بنتا ایّباتی کا ترکہ<br>آنحضرت صلّ بنتا ایّباتی کی مجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵٠  | محررين آنحضرت صالعناتياتهم                          |
| آنحضرت صلّالتُهُ اللّهِ مِلْ كَ سواريال اورموليتى<br>آنحضرت صلّالتُهُ اللّهِ مِلْ كَ مِتْهِ عِلَا لاورآ لات<br>آنحضرت صلّالتُهُ اللّهِ مِلْ كا تركه<br>آنحضرت صلّالتُهُ اللّهِ مِلْ كا تركه<br>آنحضرت صلّالتُهُ اللّهِ مِلْ كا تركه<br>آنحضرت صلّالتُهُ اللّهِ مِلْ كَ مِعْجِزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵1  | آنحضرت صلَّاليَّة البَيْرِيِّ كَخْصُوص احباب        |
| آنحضرت سالانٹھائی ہے ہتھیا راورآلات<br>آنحضرت سالانٹھائی ہے کا ترکہ<br>آنحضرت سالانٹھائی ہے مجمزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۱  | اسائے عشرہ مبشرہ                                    |
| آنحضرت سالاتا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۱  | آنحضرت سلالتاليليم كي سواريال اورموليثي             |
| آنحضرت صالبته السليم كے معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28  | آنحضرت سلَّاللَّهُ اللِّيلِمِ كَهِ تَصِيا راورآ لات |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٦  | آنحضرت صلَّاللَّهُ آلِيلِهِ كَا تَرْكَهِ            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۷  | آنحضرت صلّانهٔ آلیاتی کے مجزات                      |
| و تروقات تریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72  | ذ کروفات شریف                                       |

الحديد! اس ناچيزكو اس عظيم تصنيف و تاليف سيرت الرسول عليه النهائية الله كى مصحيح وتزئين اورقدر سيسيل اور بقدر ضرورت حواشى وغيره كاضافه كى خدمت كاشرف حاصل ہوا۔
اسب بروردگار عسالم! تواس ناچيز خدمت كو قبول فرما اور ہمارے تى ميں بالخصوص مصنف ،متر جم اور ناشر كيمن ميں اس كو خير جارى ، ذريعه نجات اور ذخيرة آخرت بنا۔
گرچه يه بديه ندمي راقب بل منظور ہے پر ..... جو ہومقبول كيار مت سے سيرى دور ہے راقب الله عليه المعليه المعلية المعليه المعليه

احقرالعباد محمد عاب قریشی غفر الله له ولوالدیه ولاساتذته فاضل جامعه دارالعلوم کراچی

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

#### نذرعقب دت

مصحف کاایک سفحہ جبیں ہے جناب کی تقسر یظ حق نے لکھی ہے اپنی کتاب کی

مصنفین کا دستور ہے کہ اپنی تصنیف کوسی اپنے بزرگ کے نام پر نامزد کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ یہ ناکارہ اپنے سیاہ کیے ہوئے ان اوراق کوبھی مربی حاکم سال تھا آیہ ہے نام مبارک پر نامزد کر کے شفاعت و نجات کا امیدوار ہوتا ہے۔ ع

بنده محمدعی قل سیکروی محرم الحرام ۱۳۵۸ه

### بِسه مِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفِّي

امابعد! سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین مجبوب دو عالم نبی اکرم سی التا الله الله کی سواخ سی الله الله کی سواخ سی الله الله کی سواخ عمری ایک الیمی چیز ہے کہ کوئی مسلمان اس سے غافل رہ کرمسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہوسکتا، اس لیے ہر زمانہ اور ہر ملک اور ہر زبان میں اس مبارک موضوع بر بر بری چھوٹی کتابیں کھیں گئی ہیں اور ہنوز ع

" ماہمچنال دراولِ وصف توماندہ ایم "کاعالم ہے۔

ای سلسله کی ایک گڑی قطب عالم ، مجد دِ وقت ، محد شا الهند حضرت شاہ و کی اللہ قدس اللہ سرہ کارسالہ ' سرود المحزوب ' بھی ہے جس کی پوری حقیقت اور خصوصیات کے ادراک کے لیے تو بڑے علم کی ضرورت ہے ، لیکن اتنا ہر دیکھنے والا سمحتا ہے کہ دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے ۔ کیسا ہی مشغول و کاروباری آ دمی ہواس سے صرف ایک مجلس میں بہت آسانی سے اپنے قلب کو منور کرسکتا ہے ۔ اس ہواس سے صرف ایک مجلس میں بہت آسانی سے اپنے قلب کو منور کرسکتا ہے ۔ اس اختصار کے ساتھ جامعیت کا بیوال ہے کہ تقریباضروری واقعہ کوئی نہیں چھوڑا گیا۔ ان کی فاری گومشکل نہیں مگر واقعات کچھ شرح طلب ضرور ہیں ۔ اس لیے ناکارہ کو خیال آیا کہ اس کا مختصر ترجمہ اردومیں کردے تاکہ عام اردوخواں مسلمان موروعورت ، نیچے اور بوڑھے اس کتاب کے ذریعے اپنے رسولِ مقبول ساسٹی آئیل کی مردوعورت ، نیچے اور بوڑھے اس کتاب کے ذریعے اپنے رسولِ مقبول ساسٹی آئیل کی مردوعورت ، نیچے اور بوڑھے اس کتاب کے ذریعے اپنے رسولِ مقبول ساسٹی آئیل کی مدت سے نبی سیرت طیبہ سے ایک حد تک واقف ہوجا کیں شاید اس مفت کی خدمت سے نبی سیرت طیبہ سے ایک حد تک واقف ہوجا کیں شاید اس مفت کی خدمت سے نبی

اصل رساله کی طرح مقبول ومفید بنادے۔ آمین

## خصوصپات ترجم

[آ] ....اس ترجمه میں اگر چیلفظی ترجمه کی رعایت نہیں رکھی گئی، لیکن اس کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے مضمون میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اور بیامانت بجنسه تمام مسلمانوں تک ان کی زبان میں پہنچ جائے۔

تن اسبس جگہ واقعہ کے اجمال پاکسی اور سبب سے غلط نہی کا اندیشہ تھا وہاں حاشیہ براس کی توضیح کردی گئی ہے۔

انتل ....مشکل لغات اورمقامات وغیرہ کے ناموں کی بھی تشریح کردی گئی ہے۔ جوحضرات اس ترجمہ سے فائدہ حاصل کریں وہ میرے استاذ مولا نامحمہ یلیین صاحب (سابق مدرس دارالعلوم دیوبند) اوراس نا کارہ کودعائے خیر میں یا در کھیں۔

محمد عاقل (رالیهای سابق مدرس فارسی دارالعلوم دیوبند

# مخنضب رسوانح

## حضسرت مشاه ولی الله محسد مسلوی ت

آ فتأب رشد و ہدایت حضرت شاہ ولی الله ابن مولائی شیخ عبدالرحیم بن شیخ وجیہ الدین حظیقیم عربی النسل قریشی خاندان کے چیثم و چراغ تھے۔ آپ کی پندر ہویں بشت کے داداشنے سمس الدین مفتی حلیقیایہ مقام رہتک میں جواس وفت معراج ترقی پر پہنچا ہوا تھامقیم ہوئے اور آپ کی چندسلیں اسی منصب قضایر وہیں گزریں، آپ کی ساتویں پشت شیخ محمود نے منصب قضا سے کنارہ کش ہوکر ملازمت بشاہی اختیار فرمائی اور پھر آبائی سلسلہ ہو گیاا خیر میں شیخ وجیہ الدین شہید رہائیٹیلیہ جدامجد حضرت شاه ولی اللّٰدصاحب طلقیمی بھی ملازم فوج شاہی تھے اور غالباسلسلیّہ ملازمت کی وجہ ہی سے دہلی قیام گاہ بنا،غرض حضرت شاہ ولی الله قدس سرہ جناب مخدومی شیخ صاحب کی دختر نیک اختر کے بطن مبارک سے ۴ شوال ۱۱۴ ه یوم چهارشنبه بده طلوع آ فتاب کے وقت اپنے تنھیالی قصبہ پھلت (ضلع مظفرنگر) میں تو لُد ہوئے اور عمر کی چارمنزلیں طے کرنے کے بعد پانچویں سال قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو مکتب میں بٹھادیا گیا۔اس ہونہارفرزند نے ساتویں سال ہی قرآن مجید ختم كرلياا ورضر ورى اركان وفرائض بھى اسى مختصر زيانه ميں ساتھ ساتھ ہى سيكھ ليے، ابھى ساتواں سال بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ فارسی کی کتابیں شروع کرادی گئیں ،ایک ہی سال میں فارسی درسی کتب ہے فراغت حاصل کر کے عربی صرف ونحو کے مسائل میں مشغول ہو گئے۔اور جب دسویں سال میں قدم رکھاتو اس وفت آپ شرح ملا جامی پڑھتے ہے۔ مخضریہ کہ تیرہ سال کی عمر میں یہ با کمال علم کی معراج کمال پر پہنچ گیااور قلیل مدت اور چھوٹی سی عمر میں وہ کمال اور ملکہ پیدا کیا کہ آپ کا شار اہلِ کمال کے زمرہ میں ہونے لگا۔

چودھواں سال شروع ہی تھا کہ آپ کے والد ماجدنے آپ کی شادی کردی۔ ا اور اسی سال دستار فضیلت آپ کے فریق مبارک پر رکھ کر درس عالم کی اجازت فرمادی، آپ نے اجازت وسند حاصل کرنے کے بعد بغیرامدادِ استاد کتب بینی شروع کردی اور اس میں اس قدرمنهمک ہوئے کہ رات دن مطالعہ میں مشغول رہتے اور بفتر رضرورت کھا بی لیا کرتے ،ستر ہویں سال کی ابتدا ہی تھی کہ والد ماجد کاوصال ہوگیا،ان کے انتقال کے بعدآ پ نے کتبِ ڈینیہ وعقليه كادرس دينا شروع كيااور هرعلم ميس شهرهُ آفاق اورعلماً وعملاً مسلم الثبوت اُستاد مان لیے گئے، بڑے بڑے ماہرین فن آپ کی شاگر دی کو مایہ فخر سمجھنے لگے مدرستہ رحیمیہ میں جس کی بنیاد آپ کے والد ماجد رحلیُّنایہ ڈال گئے تھے پورے بارہ برس کامل انہاک کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول رہنے کے بعد ۱۱۳۳ ھیں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے اور کامل ایک سال مجاورت مکهٔ مکرّ مه سے سعادت اندوز رہے اور آرام گا وسر کار دوجہاں سالتھ اللہ ہم کی مجاورت سے وہ فیوض اور بر کات حاصل کیے کہ۔ع ہے دل أوْ دَاندوَ أَوْ دَاندو دَانددل أو

ا روایات سے پرتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب کی شادی مولانا شاہ عبدالحکی بڑھانوی کے خاندان میں ہوئی اور وہاں پرآپ کے چھوٹے صاجزاد ہے محمدی کا مزار بھی ہے، نیز پرتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب بمتائلا ہے۔ ۱۲۔ عبدالعزیز صاحب بمتائلا ہے۔ ۱۲۔

ان وا قعات کی تکمیل کے بعد عرب کے بڑے علماءاور صلحاء شیخ ابوطا ہرقدس سر ہُ شيخ محمد وفدالله بن محمد بن سلمان اورشيخ احمد شناوي وشيخ احمد قشاشي وسيدعبدالرحمن ا دريسي مشهور به مجوب وشيخ سمس الدين محمد بن علاء يا ملى وشيخ عيسي جعفري مغربي وشيخ ابراہیم کردی۔وغیرہ سے سندات ِ حدیث اورِخرقۂ صوفیہ حاصل فر مائے اور ۴ ۱۱۴ ھ میں مکررار کان حج ادافر ماکر ۵ ۱۱۴ ه میں وطنِ مالوف کی طرف رجعت فر مائی \_ <del>ن</del> اور مها رجب روزِ جمعه رونق افروزِ دہلی ہوئے اور اپنے سابقہ مشغلہ تدریس میں مشغول ہو گئے۔غرض میہ کہ حضرت شاہ صاحب رطیقُفلیہ کا علوم متداولہ میں وہ یا بیہ ہےجس کا بیان کرناطافت انسان سے باہر ہے،اورفنون عقلیہ میں وہ دستگاہ حاصل تقى كەد دىسر دل كواس كاعشر عشير بھى نصيب نەتھاا درفن حديث ميں تو مقتدائے عصر مجتہدِ زمانہ شار کیے جاتے تھے۔آپ کے علم عمل کاشہرہ ہندوستان سے لے کر عرب وعجم تک آپ کی ہر دلعزیزی کا سبب بنا ہوا تھا۔ آپ کی درسگاہ علم حدیث ولفسير كامخزن اور حنفنيه فقه كاسر چشمه تھا۔ www.besturdubooks.net

مخضریہ ہے کہ آپر دایٹی ہی کی وہ ذات والا صفات ہے جس کے سبب سے ہندوستان میں علم کے دریانے جاری ہوکر تمام ملکوں کوسیراب کیا اور کررہا ہے۔ آپ نے فارسی اور عربی زبانوں میں مختلف فنون کی کتابیں تصنیف فرما نمیں جواپنی نظیر آپ بیں اکیاون (۵) کتابوں کی فہرست مؤلف حیات ولی نے شار کرائی ہے۔ جس طرح آپ علم ظاہری میں مجتهد وقت اور فحر عصر تسلیم کر لیے گئے تھے اس طرح علم باطنیہ میں بھی آپ دائیٹی کا مرتبہ بے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کے طرح علم باطنیہ میں بھی آپ دائیٹی کا مرتبہ بے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کے طرح علم باطنیہ میں بھی آپ دائیٹی کا مرتبہ بے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کے ایک مرتبہ بے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کیا کہ کیا کہ کے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کے حد بلند تھا، چنانے کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

ا روایات سے پیمی پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحب رنتہ اللہ قصبہ پھلت ضلع مظفر نگر جو آپ کی نضیال تھی ،عرصہ تک مقیم رہے اوراسی کو اصل وطن قرار دیا ۱۲ ۔

والد ما جدر التُتابية نے جہاں ستر ہویں سال درس و تدریس کی اجازت مرحمت فر مائی تقى آپ راللهايك استعدادِ باطنيه كود كيم كربيعتِ ارشاد كى اجازت بهى عطافر ماد كِي تھی،جس طرح آپ نے کاملینِ فن سے تحصیلِ کمال کیا تھا،اسی طرح آپ نے صوفیائے گرام کے خاص خاص کاملین کو چن کران کی صحبت میں عرفان کے اعلیٰ مدارج بھی طے کر لیے تھے،اور مخملہ ان کے جب شیخ ابوطاہر مدنی نے روایت حدیث ہے معزز فرمایا تو آپ کواپنے خرقۂ مبارک سے بھی زینت دی جوتمام صوفیوں کے خرقوں کاحاوی اورجامع تھا،آپ طُرقِ اربعہ یعنی نقشبندید، قادر رہے، چشتیہ،سہرور دید کے ساتھ مساوی نسبت رکھتے تھے،۲کااھ میں تریسٹھ ویں سال چندروزمعمولی بیاررہ کر عازم سفرِ آخرت ہوئے ،اور پرانی دہلی میں جو مہندیوں کے نام سے مشہور ہے اس جگہ آپ کا مدفن ہے، اس کی داہنی طرف آپ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم صاحب رالیہ علیہ اور بائیں طرف فرزندر شیر حضرت شاہ عبدالعزيز صاحب رالشيايكا مزارمبارك ہے۔

آپ نے چارفرزندمشہوراورنامُؤرچھوڑے:

الله الله الله المعربة العزيز صاحب رحمة عليه

ننز .....حضرت شاه عبد القادر رحمة عليه

نخل .....حضرت شاه عبدالغني رحيث عليه



بستمالله الزّخين الرّحييم

شکر ہے خدائے بزرگ وبرتر کا جوعطا کے داروزں کا کھولنے والا اور سچائی کے خلعتوں والا ہے اور درود اور سلام پیغامبر عالی مقام جناب محمد مصطفی سائنٹی آئیلی مقام جناب محمد مصطفی سائنٹی آئیلی برجومتلا شیانِ راہ ہدایت کے لیے ہادئی اعظم اور حدِفر مان سے گزرنے والوں پر خدائی جحت ہیں اور درود وسلام آل حضرت سائنٹی آئیلی کی آل مکرم اور اصحاب محترم طابقی پرجنہوں نے تا قیامت سنت کوزندہ فرمایا۔

و جه تصنیف : .....فقیر ولی الله بن عبدالرجیم د ہلوی (الله تعالی ان د ونوں کا دنیا اور آخرت میں کفیل ہو) عرض کرتا ہے کہ بعض مخلص احباء اور بزرگ عقلاء نے (توفیق دے الله ان کو اسپنے پہندیدہ کامول کی اور ان سے راضی ہو اور بناد سے ان کا تھکا نہ درجات عالیہ میں ) نور العیون فی تلخیص سیر الامین المامون مؤلفہ علامہ زمان شیخ ابوالفتح محمد بن محمد المشتم بسید الناس قدس سرہ المامون مؤلفہ علامہ زمان شیخ ابوالفتح محمد بن محمد المشتم بسید الناس قدس سرہ کے ترجمہ کی خواہش ظاہر کی تعمیل کے سواجارہ نہ دیکھا۔

بعض مواقع میں مصنف دائی ہے۔ کے می ضعیف روایت کو اختیار کر لیا تھا، یا اسی قسم کے دوسرے اسباب کی وجہ سے بچھ تغیر و تبد گل کرنا پڑا، اللہ میری اور ان کی طرف سے اس کو قبول فرمائے اور اپنی ذات کریم کے لیے اس کو خالص بنائے ، اس لیے کہ وہ قریب ہے اور دعاؤل کا قبول کرنے والا اور مہر بان اور رحیم ہے۔ اور میں نے اس کا نام ہر ورامحز ون فی تر جمہ نور العیون رکھا ہے اور احقر مترجم نے اس کا نام طباعت اول میں ظہور المحز ون فی تر جمہ نور العیون رکھا ہے اور احقر مترجم نے اس کا نام طباعت اول میں ظہور المحز ون رکھا تھا جو بوجہ تفہیم عوام ''سیرت الرسول صالی آئی ہے'' کردیا۔

المثلاً: مرزاجانجانان قدس سره

## المنخصب رت ساللة آليام كانسب نام

حضورسروركا تنات صلَّاللَّهُ كَاسلسلة نسب بيه:

محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عالب بن الشم بن عبد مناف بن تُصُی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن البیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، یهال تک آپ کا نسب منفق علیه ہے اور اس کے بعد حضرت آ دم عالیا م تک بہت اختلاف ہے۔

اور والدہ ما جدہ آ محضرت صلّ اللّه اللّه کی آ منه بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہیں۔

ولادت باسعبادت: جسسال واقعه اصحاب فیل بنیش آیاسی سال ماه ربیج اول بروز پیرآنحضرت سال آیاسی کی ولادت ہوئی۔ بنی سال ماه ربیج اول بروز پیرآنحضرت سال آیا آیا کی ولادت ہوئی۔ بنی قول سیح ہے، البتہ تاریخ ولادت کی تعین میں اختلاف ہے، بعض نے دوسری ، بعض نے تیسری اور بعض نے بار ہویں تاریخ بیان کی ہے، نیز اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں۔

اسیاب فیل کاواقعہ یہ ہے کہ اہر ہمہ باد شاہ عبیثہ نے اپنے یہاں ایک نقلی کعبہ صنعا (یمن) میں بنایا تھااس کی عظمت بڑھانے کے لیے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے واسطے اپنی بے شمار فوج اور بہت سے ہاتھیوں سے حملہ آور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو ابابیل کے ذریعہ بلاک کر دیا۔

اور بہت سے ہاتھیوں سے حملہ آور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو ابابیل کے ذریعہ بلاک کر دیا۔

اس بادل نے آنحضرت کو اٹھا لیا اور میری آنکھوں سے غائب ہو گئے اور میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہتا ہے کہ انکومشرق ومغرب کی تمام صدود میں بھر الاؤتا کہ سب انکوم حصفات کے بہجان لیں۔

ہماری میں بھر الاؤتا کہ سب انکوم حصفات کے بہجان لیں۔

آنخضرت سال گاہے کی شب ولادت میں کسری کے کل میں ایسازلزلہ آیا کہ اس کی آواز تک سنائی دی، اور چودہ کنگر ہے کھی کسری کے گریڑ ہے، اور آتش کدہ فارس کی آگ جو ہزارسال سے روشن تھی بجھ گئ اور چشمہ ساوہ شخشک ہوگیا۔
مضل عت وطفولیت: سیملیمہ بنت ابی ذویب نے حضور سال ایک کودودھ پلایا۔ مسلم حضور علی ایس سے کے زمانے ہی میں (دوفر شتوں) نے حضور علی کی ایس کے پاس رہنے کے زمانے ہی میں (دوفر شتوں) نے حضور علی کی ایس کی باندی تو یہ سے لبریز کے دانش ایمان سے لبریز کیا۔ چندروز ابولہ ب کی باندی تو یہ سے کہ کے خصور سال ایک کیا۔ چندروز ابولہ ب کی باندی تو یہ سے کہ کے خصور سال ایک کیا۔ چندروز ابولہ ب کی باندی تو یہ سے کہ کے حضور سال ایک کے دودودھ پلایا۔ شیم

ا ساوہ: عراق عجم میں ایک شہر کا نام ہے اس میں ایک نہر تھی جس میں آتش پرست ولادت کے وقت اپنے بچول کونہلایا کرتے تھے ۱۲\_( قر ۃ العیون صفحہ ۳۲ جلداول ) ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تین یوم والدہ ماجدہ رخلاط ہانے دوردھ پلایااور پھر کچھ عرصہ بعد حضرت تو يب ہ نگالائينا نے، بعد از ال حضرت حليمه رنگالائينا اپنے ہمراہ لے کيکس، آپ ً ایک داہنی بپتان سے دودھ نوش فرماتے اور بائیں بپتان ایپے رضاعی بھائی عبداللہ بٹی پیتلامنہ ابن الحرث فرز ندحضرت حلیمه رخالاعنها کے لیے چھوڑ دیتے اور حضرت حلیمه رخالاعنها کی صاحبزا دی ﷺ تُوَ یب: بعض ارد و کتب میں املاء و کتابت کی غلطی کی بنا پریہ نام'' تو ہیے' درج ہے، حیجے نام " تویب'ہے،اصلاح کرلی جائے۔احقرالعبادمحدعب ابدقریشی غفرالنّدلہ،فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی فق سینہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایام رضاعت کے بعد حضرت علیمہ حضور کو والدہ ماجدہ کی خدمت میں پہنچا آئیں مگر آپکی خیرو برکت کی وجہ سے (جس کاوہ مثابدہ کر چکی تھیں)واپس لے آئیں، دوبارہ تشریف آوری کے دو تین مہینہ بعدیہ واقعہ پیش آیا (قر ۃالعیون صفحہ ۵۴) ثق صدر چارمرتبه ہواہے، پہلی مرتبہ جبکہ آیپ صغرت تھے، دوسری مرتبہ جبکہ من مبارک دس برس کا تھا، تیسری مرتبه عطائے نبوت کے وقت تا کے تمل وحی ہوسکے، چوتھے لیلة القدر میں (قر ة العیون میں ااجلداول) ف : .....ہرانسان میں خلقتاً دوماد ہے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کے ذریعہ ملکوتی آثار قبول کرتا ہے اور دوسرے سے شیطانی اثرات، نبی کریم سالٹی آلیہ ہم کے جسم اطہر سے وہ مادّہ جدا کر دیا گیا جو شیطانی اثرات قبول کرنے کا سبب ہوتا ہے۔

اور پرورش آنحضرت صلَّ الله الله إلى أمّ ايمن حبشيه نے فرمائی جن كانام بركه تھااور جوآپ گواپنے والد ماجد سے میراث میں ملی تھیں ، جب حضور سالتھ آلیہ ہم جوان ہوئے ان کوآزاد کردیا اور زیدبن الحارث سے نکاح کردیا اور ابھی تک حضور صلافی اللہ کی ولا دت بھی نہ ہونے یا کی تھی کہ والد ما جد کا انتقال ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ والد کے انتقال کے وقت حضور سالیٹوائیلی کی عمر دومہینے اور بعض لکھتے ہیں کہ سات مہینے کی اور بعض کہتے ہیں دوسال چار مہینے کی تھی۔اور جس وفت حضور صلَّالَیْمالِیِّلِیِّم کی والدہ ما جده کا انتقال ہوااس وقت حضور صلَّاتُلَيِّهِ کی عمر بعض کے نز دیک چھسال کی تھی۔ حضور علانیلام کی پرورش آپ کے دا داعبدالمطلب النے فرمائی اورجس وقت عمر شریف آٹھ سال دوماہ دس ہوم کی ہوئی آپ سالٹھ آلیہ ہے دا داعبدالمطلب نے بھی وفات یائی اوراب آنحضرت صلیتالیاتی پرورش کے قبل ابوطالب ہوئے۔ ۲۰۰ اور جب عمر شریف باره سال دو ماه دس روز کی ہوئی ،اپنے عم محتر م ابوطالب کے ہمراہ ملکِ شام کا سفر کیا، جب شہرِ بھریٰ میں پہنچے، بحیراراہب <sup>سے</sup> نے بعض

علامتوں سے حضور سائٹ الیہ کو پہچان لیا، تو حضور علایہ لؤہ واللا کے سامنے حاضر ہوا اور دستِ اقدس پکڑ کر کہا کہ بیر سولِ رہِ العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مرتبہ نبوت عطافر مائے گا، تاکہ آپ سائٹ الیہ اہل عالم کے لیے رحمت ہوں، اور جس وقت آپ یہاں تشریف لائے تمام شجر وجر آپ کے لیے سربسجود ہو گئے، اور شجر وجر سوائے پنیمبر کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے (اس سے پہچانا گیا کہ آپ رسول ہیں) نیز میں ان کی صفات یا تا ہوں۔

ف : ..... یہ سجدہ ایک معنوی سجدہ تھا، جوانسانی سجدہ سے بالکل جدا ہے، علاوہ ازیں شجرو ججر ذوی العقول اور مکلف نہیں ، ان کے سربسجود ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ انسان کے لیے بھی سوائے خدا کے سی کو سجدہ کرنا جائز ہو، خود نبی کریم سائٹ آلیہ بڑے امت کے لیے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے قطعی ممانعت فرمادی ہے (مشکوۃ شریف) محت کے لیے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے قطعی ممانعت فرمادی ہے (مشکوۃ شریف) کجیرانے ابوطالب سے کہا کہ اگر حضور علائیل کو آپ شام لے جائیں گے تو یہود آپ سائٹ آلیہ ہے کہا کہ اگر حضور علائیل کو آپ شام لے جائیں گے تو یہود آپ سائٹ آلیہ ہے کہا کہ اگر حضور علائیل کو آپ شام نے تا تحضرت سائٹ آلیہ ہے کہا کہ مرمہ واپس فرمادیا۔

دوباره سفرست من ایک متمول (مال دار) خاتون خدیجه بعد آنخضرت سال فروخت فرمانے کے لیے ان کے غلام میسرہ کو ہمراہ لیے کر دوبارہ ملک شام تشریف لیے گئے اور اس وفت حضرت خدیجہ بنائیں مسلم میسرہ کو ہمراہ لیے کر دوبارہ ملک شام تشریف لیے گئے اور اس وفت حضرت خدیجہ بنائیں مصور علائیں میں خدیجہ بنائیں مصور علائیں میں خاتی میں نہ آئی تھیں۔

جس وفت حضور سال الله الله الله ميں داخل ہوئے توایک را ہب الے حجرے کے

اس را بب كانام مطورا تھا۔ ١٢

بينيرَ بُ الرَّسول صابعُ اليَّمالِيمِ •

قریب ایک درخت کے نیچفروکش (قیام فرما) ہوئے۔اس راہب نے کہا کہاس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے بھی کوئی قیام پذیر نہیں ہوا۔

میسرہ کا بیان ہے کہ دو پہر کہ وفت جب کہ گرمی شدید ہوتی تو دوفر شتے آ کر آں حضرت سالتا ایکیا کر تے تھے۔

عقدِ خبد یکب رضائفتها: .....اس سفر سے واپسی پرجب آپ کی عمر مبارک پیجیس سال دوماه دس روز ہوئی توحضرت خدیجہ بنت خویلد رضائفتها سے نکاح فر مایا اللہ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔

تعمی رکعب:..... پینیتیس سال کی عمر میں تعمیرِ کعبه <sup>بیر</sup> میں شرکت فرمائی اور دست اقدس سے ج<sub>م</sub>ِ اسو در کھا۔

## عطائے نبوت

جب آپ مالئلام کی عمر چالیس سال ایک روز ہوئی اللہ تعالی نے (فرمال بردارول کو)

ا نکاح کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب ہر ورکو نین کاٹیائی سفر سے واپس تشریف لائے تو دو بہر کا وقت تھااور حضرت خدیجہ فاطلانہ چند عورتوں کے ساتھ چھت پر بیٹی ہوئی تھیں، دو پر ندول (جوفر شخ تھے) حضور کاٹیائی کے فرق مبارک پر سایہ کیے ہوئے تھے دیکھا، میسرہ سے دریافت کیا تواس نے جس قدر حالات سفر میں مثابدہ کیے تھے بیان کیے، خدیجہ فاطلانہ کو حضور سے عقد کرنیکی خواہش ہوئی اورامی بنت نفیہ کو آپ کی خدمت میں پیغام دے کر بھیجا آپ راضی ہوگئے، دوسری روایت یہ ہے کہ خود حضرت خدیجہ فاطلانہ نے آنحضرت کاٹیائی کو پیغام دیے کھیجا آپ راضی ہوگئے، دوسری روایت یہ ہے کہ خود حضرت خدیجہ فاطلانہ نے آنحضرت کاٹیائی کو پیغام دیا تھا، ۱۲ (قرقالعیون ہی ۱۲جا)

مین علیلام نے اور چوشی مرتبہ حضرت خلیل الله علیلام نے بنایا، پھر آدم علائیلام نے بھی مرتبہ شین مرتبہ میں رقبہ من کلاب نے آنھویں مرتبہ قریش نے سرور کائنات ماٹیائی کے عہد مدارک میں (قرقالعیون ہی مرتبہ قریش نے سرور کائنات ماٹیائیلام کے عہد مدارک میں (قرقالعیون ہی سرتبہ قریش نے سرور کائنات ماٹیائیلام کے عہد مدارک میں (قرقالعیون ہی سرتبہ قریش نے سرور کائنات ماٹیائیلام کے عہد مدارک میں (قرقالعیون ہی سرتبہ قریش نے سرور کائنات ماٹیلام کے عہد مدارک میں (قرقالعیون ہی سرتبہ قریش کے سرتبہ قریش کے سرتبہ قریش کے عہد مدارک میں (قرقالعیون ہی سرتبہ قریش کے سرتبہ کی سرتبہ قریش کے سرتبہ کی سرتبہ

خوشخری اور (نافر مانول کو) ڈرانے کی صفات کے ساتھ منصبِ نبوت عطافر مایا۔

ف : .....عام قانونِ قدرت یہی ہے کہ نبوت چالیس سال کے بعد عطا کی جاتی ہے، تمام انبیاء علیہ مکو چالیس سال ہی کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔

آنحضرت سلَّنْ اللَّهُ کوظا ہری طور پرمنصبِ نبوت اس عمر میں عطا ہوا،اگر چہ حقیقة میں عطا ہوا،اگر چہ حقیقة میں عہدۂ جلیلہ آب سلِّنْ اللّهِ کو حضرت آدم سلیلم سے بھی پیشترمل چکا تھا،جس کا تذکرہ معتبرا حادیث میں ہے۔

آب علائیلم غارحرامیں جا کر کئی کئی دن قیام فرمایا کرتے تھے، وہیں پر پہلی وحی نازل ہوئی اور غارِحرامیں حضرت جبرائیل نے حاضر ہوکر فرمایا: اقد أیعنی پڑھیے، أشخضرت صلَّاتِهُ اللَّهِ مِنْ جواب دياكه مين يره ها هوانهين هون أنحضرت صلَّاللَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ جبرائیل ملائیلہ نے مجھ کولیٹالیاجس سے مجھ کو تکلیف ہونے گئی ، پس مجھ کو چھوڑ دیا، اور پھر دوبارہ کہا: اقرأ میں نے پھر کہامیں خواندہ نہیں ہوں، پھر مجھ کو لیٹا یا،اور تیسری مرتبہ کہا: إِقْرَأْ بِاللّهِ تا مَالَمْه يَعْلَمُ اوريهي ابتدائے نبوت تھی۔ بعض کے نز دیک بیہ واقعہ آٹھویں رہیج الاول بروز دوشنبہ(پیر) پیش آیا اس کے بعد حضور علائیلئم نے احکام خداوندی کا اعلان ببا نگ دہل (بلاخوف وخطر) فر مایا۔ آنحضرت سأل المالية المالية قوم كى خيرخواى حد درجه فرمات عظم اليكن الل مكه اين نادانیوں کی وجہ سے ایذائیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آنحضرت سالٹھ آیا کہ کومع اہل بیت کے محصور کردیا گیااور تین سال سے پچھ کم اس محاصرے سے باہرتشریف لائے تواس وفت عمرشریف انتیاس سال تھی۔ اس محاصرے سے باہر آنے کے آٹھ مہینے اکیس یوم بعد جناب ابوطالب کا

انتقال ہو گیااوران کے تین یوم بعد حضرت خدیجہ وٹی ٹیم نے وفات پائی۔ ا

اورجس وقت عمرِ مبارک بچاس سال تین ماہ ہوئی تونصیبین کے جن خدمت میں حاضر ہوکر مشرف بداسلام ہوئے ،اورجس وقت عمر مبارک اکیاون سال نومہینے کی ہوئی ،اللہ تعالی نے معراج سے مشرف فرمایا، زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اول بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے براق میں سوار ہوکر آسانوں پرجلوہ فگن ہوئے،اوروہیں یانچوں نمازیں فرض ہوئیں۔

اور جب عمر شریف تربین سال کی ہوئی ،آٹھویں رہیج الاول یوم دوشنبہ (بیر) کو مکہ مکر مہسے مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت فر مائی اور دوشنبہ سے کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور وہاں دس سال قیام فر مانے کے بعدوفات پائی۔

تاریخ ہائے مذکورہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں درج ہیں۔

#### غسنروات

اس مدت میں کل پچیس یا ستائیس غزو ہے ہیں، جن میں سے غزوہ بدر، احد، خندق، قریظہ، بنی مصطلق ، خیبر، طائف، سات غزووں میں جنگ کی نوبت آئی، اور ایک روایت ریکھی ہے کہ وادی القری ، غابہ، بنی نضیر میں جنگ واقع ہوئی، اور

الله المنحضرت التيليلي كو ان دونول رفيقول كى وفات سيسخت صدمه ہوا اور اس سال كو عام الحزن يعنى غم كاسال فرما يا، ۱۲

السیبین ایک شهر کانام ہے اوران جنول کی تعدادنویا ساتھی جن میں سے پانچ کے نام یہ ہیں:
سیمنشی سیسناشی سیسمثاصر سیسماضرا سیسخقب (قرق العیون ہیں ۲۲ج۱)
سیمنشی سیسناشی سیسمثاصر شیسے روزِ دوشنبہ ہوئی تھی درمیانی کئی ہفتے گزار کراختتا م سفر بھی اسی روزِ میارک میں واقع ہوا۔ ۱۲

بچاس بعوث کی نوبت آئی ،اور بعث اسلمهم کو کہتے ہیں کہ حضور صلّ اللّ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

## حج اورغمسر\_\_

ججۃ الوداع کے لیے دولت کدہ (گھر) سے بروز دوشنبہ (پیر) روائگی ہوئی،
کنگھا کیا، تیل لگا یا اورخوشبوجسم اقدس پرمکی (بعدازاں) ذوالحلیفہ کے میں قیام فرما یا
اوررات وہیں گزاری اور (اس موقع پر) ارشاد فرما یا کہ میرے پروروگاری جانب
سے پیغام آیا ہے کہ اس وادی مبارک میں نمازادا کرواور مجھ کو تھم دیا ہے کہ (عصرة
فی حجۃ جس کامعنی ہے ہیں کہ ) جج اور عمرہ دونوں کی نیت کرو فقہ کی اصطلاح میں
اس (جج وعمرہ کے جمع کرنے) کوقر ان کہتے ہیں۔

پس آنحضرت سلی این این کی دونوں کا احرام باندھااور اتوار کے دن صبح کے وفت کو وکت کو وکت کو وکت کو وکت کو وکت کو وکت کو وکدا کی جانب سے داخلِ مکہ معظمہ ہوئے اور طوا فیے قدوم فر مایا۔

ف۔:...طوافِ قدوم وہ طواف ہے جو حجاج مکہ میں داخل ہونے کے وقت کرتے ہیں اور پیطواف واجب ہے۔

اوراس طواف میں آنحضرت صلی تیان مرتبہ دوڑ کراور چار مرتبہ آہستہ آہستہ چلے اور اس کے بعد صفا (پہاڑی) کی جانب باہرتشریف لائے اور سوار ہو کروسطِ وادی ﷺ میں دوڑ ہے۔اور جولوگ اپنے ہمراہ قربانی (کاجانور) نہیں لائے ان کو

البعوث: كوسريه بھى كہتے ہيں۔ ١٢

ن والحلیف: مدینه طینبه سے تقریبا تین میل کے فاصلہ پر ایک مقام ہے۔

ت وسط وادی ، یہ وادی صفااور مروہ کے درمیان واقع ہے جہاں حجاج سعی کے سات چکر کرتے ہیں اورایک خاص مقام پر دوڑ کر چلتے ہیں ۔

تحکم فر ما یا که وه حج کی نیت نسخ کردیں اور عمر ہے کوتمام کریں۔ (بعدازاں) آپ صلّان اللہ اللہ نے کو وجون کی بلندی کی جانب سےنزول فر مایا۔ آ ٹھویں ذی الحجہ کو (جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں )منی میں تشریف لے گئے، وہاں ظهر،عصراورمغرب وعشاء کی نمازیں ادافر مائیں اور رات بھی وہیں گزاری اور نمانے صبح ادا کرنے کے بعد آفتاب طلوع ہونے پرعرِفات کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضور علايصلوة والسلام كے پہنچنے سے پہلے وا دئ نمرہ میں جو كہ وا دئ عرفات میں واقع ہے خیمہ قائم کردیا گیا،اس خیمہ میں حضور صلّان اللہ نے قیام فرمایا اور دو پہر کے بعد خطبها دافر ما یااورنما زظهراورعصرایک اذ ان اور دوا قامت سے باجماعت ادافر مائی۔ اس کے بعدموقف (جبل الرحمة) کی جانب جو کہ عرفات کے وسط میں واقع ہے روانہ ہو گئے اور وہاں سے غروبِ آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانہ ہوئے، رات کو وہیں (مز دلفہ میں) قیام پذیرر ہے اور بعد نماز صبح مشعر الحرام کی جانب کوچ فرمایا اورروشی پھیل جانے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے منیٰ کی جانب روانه ہوئے اور جمرة العقبہ میں سات کنگریاں پھینکیں ،اور تینول جمرہ یرا یام تشریق میں پیدل سات سات کنگریاں پھینکتے تھے،اورابتدااس جمرہ سے فرماتے تھے جو کہ خیف الے کے متصل ہے۔ خیف نثیبی زمین کو کہتے ہیں اور یہاں سے مراد وہ جگہ ہے جہال مسجد نیٰ واقع ہے۔

پھر جمرہ درمیانی پراور پھر جمرہ عقبہ <u>۴</u> پر کنگریاں بھینکتے تھے۔

المنظمة اوراس كوجمرة اولى كهته مين ١٢٠

ملے جمرہَ عقبہ: آخری جمرہ کو کہتے ہیں جومکہ کی جانب واقع ہے، ۱۲

جمرہ اولی اور ثانیہ پر دعاطویل فرماتے تھے۔

اوروہاں سے سقایہ میں تشریف لے گئے۔

(سقایہ وہ مقام ہے جہال حجاج کو پانی بلانے کے لیے آب زمزم جمع کیا جاتا ہے) اور آب زمزم طلب فر ماکرنوش فر ما یا ،اور پھرمنی میں لوٹ آئے۔

تشریق کے تیسر بے روز کوچ فر ما یا اور مقام محصب کیمیں قیام پذیر ہوئے۔
اور حضرت عائشہ صدیقتہ طالتہ کو کھم فر ما یا کہ مقام شعیم سے سے احرام باندھ کر تعمیل عمرہ فر ما ئیں۔ بعد از ال کشکر کوکوچ کرنے کا تھم دیا اور طواف و داع کے فر ما کرمدینہ کی جانب روانہ ہوگئے۔

آنحضرت سالٹنٹائیلی نے چارعمرے <sup>ھے</sup> ادا فر مائے جوذی قعدہ کے مہینہ میں ادا ہوئے۔

ت محضّب: مِنْ اورمكم عظمه كے درمیان ایک مقام، ۱۲

تنعیم: حدودِ حرم میں ہے بیت اللہ کے قریب ترین ایک مقام کانام ہے، ۱۲

میں طوافی و داع کوطوان صدر بھی کہتے ہیں اور یہ وہ طواف ہے جوجاج واپسی کے وقت کرتے ہیں اور یہ جی واجب ہے، ۱۲

مسر مثل ج کے ایک عبادت ہے، جواحرام باندھ کراد اکیاجا تاہے۔فرق اتناہے کہ ج فرض ہے میں فرض ہمیں اور ج کے لیے ایام معین ہیں اور عمر ہ ہر وقت کیا جاسکتا ہے عمر ہ میں صرف طواف وسعی ہوتے ہیں باقی ارکان جج نہیں ہوتے ، ۱۲

# حلية اقد سس المخصف رست صالاتواليه في

آنحضرت سالینوالیا میانه قد ،سفیدرنگ مائل به سرخی اور قدر بے فراخ سینه تھے۔ \* ..... بال مبارک کان کی لوتک دراز تھے اور سفید نہ ہوئے تھے اور کل بیس بال سراور داڑھی میں سفید چیک دار تھے۔

ﷺ .....روئے انور (چہرہ انور) چود ہویں رات کے چاند کی طرح جمکتا تھا۔
﴿ .... بجیلا اور معتدل جسم تھا، خاموش کے وقت رعب اور جلال برستا تھا اور گویائی کے وقت رعب اور جلال برستا تھا اور گویائی کے وقت لطف اور لطافت شیکتی تھی۔ جوشخص حضور مدائیلی کو دور سے دیکھتا پیکر جسن و جمال سمجھتا اور جوقریب سے دیکھتا ملاحت اور شیرین محسوس کرتا۔
﴿ يَکْرِحُسن و جمال سمجھتا اور جوقریب سے دیکھتا ملاحت اور شیرین محسوس کرتا۔
﴿ يَسْنَ اَوْرَ بِلْنَدُ بِيْنَ مُرْمِ رِحْسَار، کَشَادہ دَبُن شِھے۔
﴿ عَیْرِ پیوستہ اور بلند بینی ، زم رِحْسَار، کشادہ دَبُن شھے۔

\* ..... دونوں شانوں کے درمیان مہرِ نبوت تھی۔

ف : ......مبر نبوت دونوں شانوں کے درمیان کچھ گوشت مبارک اُبھرا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف تل سے ،اورجسم کی رنگت سے کسی قدر زیادہ سرخی لیے ہوئے تھا۔ (اور یہ مہر حضور صل بھالیہ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی) لیے ہوئے تھا۔ (اور یہ مہر حضور صل بھالیہ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی) لیے ہوئے تھا۔ (اور یہ مہر حضور صل بھالیہ کے خاتم النبیین کے مثل آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی شخص نہیں دیکھا گیا۔

اسماے عصف تیں: .....حضور سائتھ آلیے ہم کا ارشاد ہے کہ میرانا م: محمد، احمد اور ماحی ہے، یعنی میر سے سبب سے اللہ تعالیٰ کفر کونا بود (ختم) کر دے گا اور میرانا م حاشر ہے کہ تمام لوگوں سے پہلے مشور کیا جاؤں گا، یعنی قبر سے اٹھا یا جاؤں گا

اورعب قب ہے، یعنی کوئی نبی میرے بعد نہ ہوگا۔

حضور علائیلام کے اخسلاق: مصفور سرور کا تنات سلّ اللّهِ کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ سے مخلق حضرت عائشہ صدیقہ مثلی ہا سے سوال کیا گیا، فرمایا کہ حضور علائیلام کاخلق قرآن مجید ہے۔حضور سلّی اللّه کی ناراضگی اور خوشنو دی قرآن کے موافق تھی۔ کی

\* .....ا پنی وجہ سے سی پر ناراضگی نہ ہوتی تھی اور نہ بدلہ لیتے تھے، لیکن جب کہ حقوق خداوندی ضائع کیے جاتے تو محض خدا کے لیے انتقام لیتے تھے اور جب حضور علائیل عضه فرماتے تھے کوئی عصہ کی تاب نہیں لاسکتا تھا۔

الم مقفی کے وہی معنی ہیں جوعاقب کے ہیں، ۱۲

ملنبی الملحمه جهادوالے بی کو کہتے ہیں، ۱۲

سیمام اسمائے مبارکہ' دلائل الخیرات' [ نامی کتاب ] میں جمع کر دیے گئے ہیں، ۱۲ شیمام اسمائے مید میں جن لوگوں پر اظہار خوشی کیا گیا ہے ان سے خوش ہوتے تھے،اور جن پر ناراضگی کااظہار ہے ان سے ناخوش، ۱۲

سِيْرَ تُ الرَّسُولِ منْ يَعْلَيْهِ بَنِي الرِّسُولِ منْ يَعْلَيْهِ بَيْرِ مِنْ مُعَلِيدِ بَيْرِ مِنْ عَلَيْهِ بَيْر

سخی تھی کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ آپ ملائیلیم سے سوال کیا گیا ہواور آپ سائٹ آلیہ ہم نے

ر د فر مادیا ہو،اور رات کے وقت حضور سالیٹیا کیا ہے خانتہ مبارک میں کوئی درہم اور

دينار باقى نهيس رہتا تھااورا گربھی تچھ باقی رہ جاتا تھااور ستحق نہيں آتا تھا تو خانهٔ

اقدس میں داخل نہ ہوتے تھے، جب تک مستحقین کونہ پہنچادیتے تھے۔

\* ..... اور عطیہ اللی یعنی بیت المال سے آبل بیت کے لیے ارزاں ترین

اجناس (جیسے خرما، جو وغیرہ) ایک سال کے خرچ سے زیادہ مبھی قبول نہیں

فر ما یا اور اس میں بھی اس قدر ایثار فر ماتے تھے کہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی

بعض اوقات خود نا دار ہوجاتے تھے۔

نظریں رکھتے تھے،اورزیادہ تر گوشئہ پنتم سےاشخاص پرنظرڈالتے تھے۔

ﷺ ..... نہایت متواضع شے، ہر ایک ادنیٰ اعلیٰ ،آ زاداور غلام کی دعوت قبول

فرمالیتے تھےاورمخلوق کے لیےسب سے زیادہ شفیق۔

﴿ .....بلی کے لیے پانی کا برتن ٹیڑھا فرمادیتے تھے،اور جب تک وہ ( پانی پی کر )سیراب نہ ہوجاتی برتن ٹیڑھا کیے رہتے۔

\* ....سب سے زیادہ پاک دامن سے شہوات ولذات نفس نفیس پرغالب نہ میں

\* ..... ہے دوستوں کی سب سے زیادہ عزت فرماتے تھے اور اصحاب کے

درمیان پائے مبارک دراز نہیں فرماتے تھے،جس مجلس میں از دھام ہوجاتا تو

حضور مناہ خاتیا ہے بھی دوسروں کی طرح تنگ زانو ہو کر بیٹھتے تھے اور اصحاب اور

ذات اقدس میں کوئی امتیاز نه ہوتا تھا، جوشخص حضور علائصلاۃ والسلام کو دور سے دیکھتا، رعب اور دید بہمحسوس کرتااور جوصحبت حاصل کرتامخزنِ انس پاتا،اصحابِ کرام ہمیشہ حضور علائصلاۃ والسلام کی صحبت میں جمع رہتے تھے۔

ﷺ ..... جب حضور صلّ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* .....احباب سے ملاقات کے وقت زینتِ لباس وشانہ وغیرہ فرماتے ہے،
ان کے حال احوال پوچھا کرتے ہے، اورا گرکوئی بیار ہوجا تااس کی عیادت فرماتے ہے، اورا گرکوئی بیار ہوجا تااس کے لیے دعافر ماتے ہے اور جوکوئی مرجا تااس کے لیے انا لله واتّا الیه داجعون پڑھتے اور دعاء فرماتے ہے مگین اورغمز دہ اصحاب کی دل داری کے لیے ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہے اور اپنی احباب کے باغوں میں تشریف لے جاتے ، اوران کی دعوتیں قبول فرماتے ہے اور ہرایک سے خندہ بیشانی سے پیش آتے اور عذر خواہ کا عذر قبول فرماتے ہے۔
ہرایک سے خندہ بیشانی سے پیش آتے اور عذر خواہ کا عذر قبول فرماتے ہے۔

ﷺ ..... ہرایک ادنیٰ واعلیٰ راست گفتاری میں آنحضرت سلّطَالِیہ ہے۔ کے سامنے برابر تھا اور کسی شخص کو اپنے بیچھے چلنے نہ دیتے تھے،اور فر ماتے تھے کہ میری پشت فرشتوں کے لیے خالی رہنی چاہیے۔

ﷺ .....حضور علایصلاۃ والسلام کا کوئی ہمراہی جب کہ حضور صلّاتیالیّہ سواری پرچل رہے ہوں پیدل نہیں چل سکتا تھا بلکہ اس کوضر ورسوار فر مادیتے تھے۔اورا گرسوار نہ ہونے پراصرار کرتا تو فر مادیتے کہ اپنی منزل کی طرف مجھ سے آگے چلے جاؤ۔ ہونے پراصرار کرتا تو فر مادیتے کہ اپنی منزل کی طرف مجھ سے آگے چلے جاؤ۔ ہست آپ صلّاتی اینے غلام اور ہمت فر ماتے تھے تھی کہ اپنے غلام اور

قر بیا دس سال رہا ، خدا کی قسم! سفر اور حضر میں حضور سالتہ آلیہ ہم کے خدمت میں تقریباً دس سال رہا ، خدا کی قسم! سفر اور حضر میں حضور سالتہ آلیہ ہم مجھ سے بہت زیادہ میری خدمت فرماتے ہے ، اور بھی اس درمیان میں مجھ سے أفسنہیں فرمایا، اور نہ بھی تنگد لی اور نا خوشی کا کوئی کلمہ۔ اور جو کام میں نے کرلیا اس پر بھی یہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور جو نہیں کیا اس پر بہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔

ایک مرتبہ حضور طالبہ اس کے لیے تھم ایک بھری پانے کے لیے تھم فرما یا، اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا: اس کا ذرج کرنا میرے ذمہ ہے دوسرے نے کہا: اس کا ذرج کرنا میرے ذمہ ہے دوسرے نے کہا: کھال نکالنامیرے ذمہ ہے اور تیسرے نے لکانے کے لیے کہا، آخصرت طالبہ اللہ نہا کہ ارشاد فرما یا: ککڑیاں لیے جمع کرنا میرے ذمہ ہے، اس جماعت نے عرض کیا کہ بجائے آپ کے ہم لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ تو ارشاد فرما یا: میں جائے ہم لوگ انجام دے سکتے ہولیکن کسی امتیازی اور خصوصی شان کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالی اپنے بندے کی اس عادت کو نا پسند فرماتے ہیں کہ وہ اپنے احباب کے ساتھ شانِ امتیازی رکھتا ہو چنانچہ تشریف لے گئے اور خود کھڑیاں جمع فرما کیں۔

ایک سفر میں اونٹی پرسوار سے کہ آنحضرت سالیٹیا آپیم ایک سفر میں اونٹی پرسوار سے ایک سفر میں اونٹی پرسوار سے ایک مقام پرنماز کے لیے اونٹ سے نیچے انز ہے اور پھر اونٹ کی جانب تشریف لیے ماور ہے ہیں؟ لیے جارہے ہیں؟

ﷺ لکڑیاں جمع کرنا باعتبار محنت کے اہم اور باعتبار حیثیت کے ادنیٰ کام تھاذات فداہ روحی نے اپنے لیےسب سے مشکل اوراد نی کام اختیار فرمایا ، مٹاٹیاتیکی

فرمایا: اپنے اونٹ کے پاؤں باند صنے جارہا ہوں اصحاب نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم اس خدمت کو انجام دے لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے میں کوئی شخص دوسرے سے ادنی مدد کی خواہ ایک طکڑا مسواک ہی کا کیوں نہ ہوئے

\* ..... أنحضرت من لله الله المصلح بيضية ذكرُ الله فرمات تھے۔

ﷺ ..... جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تھے جس جگہ موقع پر جگہ دیکھتے بیٹے جاتے ،صدرمجلس کا قصد نہ فر ماتے اور مسلمانوں کواسی کا حکم فر مایا ہے۔ ﷺ

\* ..... جو شخص حضور صلی تی خدمت میں حاضر ہوتا جس وقت تک وہ خود اٹھ کرنہ چلا جاتا آب اس کے پاس سے تشریف نہ لے جاتے ،اوراگرا تفاقاً کوئی ضرورت پیش آ جاتی توصاحب مجلس کی اجازت سے تشریف لے جاتے۔

\*\* .....کسی کے سامنے الیمی بات نہ فرماتے سے جس کو وہ نا پہند کرتا ہو۔

\*\* .....کسی شخص کی ہے ادبی اور بدخوئی کا جواب ہے ادبی اور بدخوئی سے نہ

ﷺ ۔۔۔۔۔سی محص کی ہے اد بی اور بدخونی کا جواب ہے اد بی اور بدخوئی سے نہ دیتے تھے، بلکہ درگز رفر ماتے تھے۔

التحامی می کداونٹ موارجب کہیں اثر تا ہے تو اونٹ کے گھٹنے باندھ دیتا ہے تا کہ وہ کہیں جاند سکے اسکے اندھی میں متاکہ وہ کہیں جاند سکے اسکے متعلیم تھی ، تا کہ لوگ اپنی راحت کے لیے دوسرے کی اذبیت کا سبب نبنیں ، ۱۲ سے مسلمی عزت والے ، سر دار کو نین کی عادت سے درس عبرت حاصل کریں ، ماٹھ آپئے ۔ ۱۲ میں مرشخص اپنے آپ کو اس محفل میں بڑا باعزت خیال کرتا۔ از مصحح

\* ..... بیمار برسی فرماتے تھے،اوران کے جنازوں پرتشریف لے جاتے تھے \* .....کسی فقیر کو اس کے افلاس کی وجہ سے حقیر نہ بھھتے تھے اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔

ﷺ .....اورنعمت خداوندی کوخواہ وہ کتنی ہی قلیل ہوقدر کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس کوکسی حیثیت سے برانہ فر ماتے تھے۔

ﷺ .....اور کسی کھانے میں عیب نہ نکا لتے تھے، <sup>ل</sup> اگر مرغوبِ طبع ہوتا تناول فرمالیتے ورنہ دست کش ہوجاتے[چھوڑ دیا کرتے تھے]۔

ﷺ مسابوں کی دشگیری فرماتے ،اور مہمانوں کی بے حد تکریم کرتے تھے۔ ﷺ مسآ تخضرت سالٹھالیہ مسب سے زیادہ ہنس مکھ اور خندہ پیشانی تھے۔کوئی وقت حضور ملائیلیم کا عبادت خداوندی یا حاجتِ ضرور یہ کے سوابسر نہیں ہوتا تھا۔ "

ﷺ .....اور اگرکسی دوکاموں میں حضور صلی اللہ کو اختیار دے دیا جاتا تو آپ سہل ترین[آسان] ممل کو اختیار فرم ہوتا[حق سہل ترین[آسان] ممل کو اختیار فرمانے تھے۔ تلفی ہوتی] تواس سے عمدہ طریقہ پراحتر از فرمالیتے تھے۔

ﷺ ..... پاپوش[جوتا]مبارک خودا پنے دست اقدس سے تی لیا کرتے اورا پنے کیڑوں میں پیوند بھی خود ہی لگالیا کرتے تھے۔ <sup>تت</sup>

ﷺ .....آپ سال فالی ہے، اپنے گھوڑ ہے، خچر اور دراز گوش پر سواری فر مائی ہے، اپنے غلاموں یا کسی دوسر ہے تھے، آستین مبارک یا چادر

المعانون كاعيب ثواب نكالنے والے، فداہ روحی کے اسوۃ حسنہ ملاحظہ كریں ، ملائی ہوں ، ۲۰

یعنی ہے کاراوقات کو ضائع نفر ماتے ، ٹاٹٹیلٹے، ۱۲

ا بنی بیویوں پرظلم وتشد د کرنے والے اسوۃ حسنہ سے بعق لیس ماللہ آتیا ، ۱۲

مبارک سے اپنے گھوڑ ہے کے چہرے کوصاف فرمادیا کرتے تھے۔ \* ..... أنحضرت سالينا أيهم نيك فالى سيخوش موت اور بدفالى كونا يبند فرمات تص نیکے فیالی سے بیمراد ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرنے پرآ مادہ ہوکوئی کلمہ خیراس کے کان میں پہنچے ،مثلا کوئی کہے اے راہِ راست پر چلنے والے ،اے سلامت رہنے والے ،اوراس کے سننے سےخوش ہو۔ بدف الی بیہ ہے کہ سی کام کے کرنے کے وقت کوئی آ واز نامناسب سنی جائے ، مثلاً: حیوانات کا دائیں یابائیں سے گزرنا، کو سے کابولناوغیرہ، تواسے براسمجھے۔ \* ..... جب كوئى شے مرغوب طبع ياتے آئحة لُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ أَ فرماتے اورجب نايسنديده بيش آتى ألحَمُدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ ارشادفر ماتے ا \* ....جب کھانا تناول فرمانے کے بعد کھاناسامنے سے اٹھایا جاتا تو یہ پڑھتے: ألحَمُدُللَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَأَرَوَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٢٠ \* .....ا كثر قبله روبیٹھتے تھے، ذكر بہت زیادہ اورلغو باتیں بالكل نه كرتے تھے۔ \* ..... نمازیں طویل اور خطبہ مختصر فرماتے تھے،نماز میں اس قدر درازی فرماتے تھے کہ سینہ مبارک سے تا نبے کی دیکھی کے جوش جیسی آ واز سنائی دیتے تھی۔ \* ..... آنحضرت سالتا آین دوشنبه اور تنج شنبه (پیروجمعرات) کا اکثر روز ه رکھتے تے اور ہر مہینے میں تین روز ہے (ایام بیض یعنی تیر ہویں، چو د ہویں، پندر ہویں تاریخ ) اور بوم عاشوره (یعنی دسوی**ں م**رم) کا بھی روز ہ رکھتے تھے،اور شاید ہی ایسا

الله کاشکرے، ۱۲ میں الله کاشکر ہے، ۱۲ میں اللہ کاشکر ہے۔

ت شکر ہے اللہ تعالی کا کہ جس نے تمیں کھانا کھلا یا، پانی پلا یا، سیراب کیاا ورمسلمان بنایا، ۱۲

ہوا ہوگا کہ آپ سلّ ہنا ہے جمعہ کا روزہ نہ رکھا ہو،اور شعبان کے مہینے میں سوائے رمضان المبارک کے تمام مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔

ﷺ ....سب سے بڑی خصوصیت ذات اشرف کی بیتھی کہ جب آپ سالیٹا آپیلم محوخواب ہوتے ہے آئکھیں حضور علایصلاۃ والسلام کی بندرہتی تھیں لیکن قلبِ مظہر انتظار وحی میں بیدارمشغول بذات خداوندی رہتا تھا۔

ﷺ .....حضور سال نیم کی سونے کے وقت سانس کی آواز سنائی دین تھی کیکن خراٹا (جوایک مکروہ آواز بعض سونے والول سے سنائی دیتی ہے) نہیں سناگیا۔
﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلِلللللّ

ج .....اور بن وقت موت ۱۱ ده مر مات و میم پرت سے .... رَبِّ قِنِی عَذَابَكَ يَوُمَر تَبُعَثُ عِبَادَكَ \* \*\*

\* ....اورجب بيدار موتة تويه براصة تھ:

أَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ "

\* ....صدقه نهیں کھاتے تھے، اور ہدیہ تناول فرماتے تھے۔

(صدق یہ ہے کہ طلب تواب کے لیے فقیروں کو دیا جائے اور خصوصیت اس شخص کی جس کو صدقہ کیا گیا ہے مطلوب نہ ہو۔اور ہدید یہ ہے کہ جس شخص کو دیا گیا ہے اس کی عظمت ملحوظ خاطر ہو)

الله الله ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ۱۲

اے میرے پروردگار مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھیے اس دن کہ آپ اپنے بندول کو (بعدموت) زندہ کریں گے، ۱۲

ہے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو زندہ کیا بعد موت کے اور اسی طرف اٹھنا ہے، ۱۲

ﷺ ۔۔۔۔۔کھانے کی چیزوں میں قطعا تکلف نہ فرماتے ہے، بھوک کی شدت اور فاقہ کے وقت ضعف سے بچنے کے لیے شکم مطہر (پبیٹ) پر پتھر باندھ لیتے ہے۔ فاقہ کے وقت ضعف سے بچنے کے لیے شکم مطہر (پبیٹ) پر پتھر باندھ لیتے ہے۔ \*\* ۔۔۔۔۔اللہ تعالی نے حضور علائے سلام کوز مین کے خزانوں کی تنجیاں (چابیاں) عطافر مائی تو قبول نہ فرمائی میں اور آخرت کو قبول فرمالیا۔

\* .....آنحضرت سَالِنُّهُ اللَّهُ مِنْ سرکہ سے تناول فر مائی اور سرکہ کوا چھا سالن ارشادفر ما یا ہے اور کد وکو پہند فر ماتے ہے، اور بکری کے دست کے گوشت کو بھی۔ \* .....ارشادفر ما یا: روغن زیتون کھا وُاور بدن پر ملوچونکہ وہ مبارک درخت ہے \* ...... آنحضرت سَالِنُهُ اللَّهُ تَین انگشتِ مبارک (انگیوں) سے کھانا تناول فرماتے ہے اور بعد کھانے کے ان اُنگیوں کو چائے لیتے ہے۔

جَوَى رو ٹی حضور مالیا ہے خشک اور تر تھجور اور خربوزہ کے ساتھ تناول فرمائی ہے ککڑی یا تھیرا تر تھجور کے ساتھ ، اور تھجور کومسکہ کے ساتھ تناول فرما یا ہے۔

\* ..... شیرین اور شهدسے زیادہ رغبت رکھتے تھے۔

ﷺ بیٹی بیٹھ کر تین سانس لے کر پیتے تصاور (ہرسانس میں) پانی کے برتن کو دہن مبارک (مُنه) سے جدا فرماتے تھے،اور جب بچا ہوا پانی اصحاب رہائیں کو عنایت فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ آنحضرت سلی اللہ ہے دودھ نوش فرمایا، اس وقت اصحاب کرام سے ارشاد فرمایا: جس وقت کھانے کی کوئی چیزیاؤ اُللہ می اُردُقْنَا خَدُرًا

مِّنُه لَا كَهُولِيكِن جِبِ روده پيوتو أَللُّهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَامِنُهُ لَا مِنْهُ کہنا جاہیے اور فر مایا: کھانے کی چیزوں میں سے سوائے دودھ کے کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کھانے اور پینے کے قائم مقام بن سکے۔ لباسس مبارک: ..... آنحضرت صلَّاتْ اللَّهِ بَشِمينه (اونی کپڑے بھی) پہنتے تھے، یاوُں میں پیوندز دہ جوتے بھی استعال کرتے تھے اور پہننے کی چیزوں میں قطعاً تکلف نہیں فر ماتے تھے اور سب سے بہتر کیڑ احضور ملائیلام کا ایک کرتا تھا۔

\* ....جس وقت نیا کپڑ ااستعال کرتے تو پیر پڑھا کرتے تھے:

أَللُّهُ رَّكَ الْحَمُدُكُمَا أَلْبَسْتَهُ وَأَسْئَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَهَا صُنِعَ لَهُ ٣٠

\* ..... بزرنگ کے کپڑے کو بہت پیندفر ما یا کرتے تھے۔

اورگاہے گاہے ایک چا در سے دوکونے اپنے شانوں کے درمیان باندھ کرنماز ادا فر ماتے تھے۔( سوائے اس چاد رمبارک کے حضور منا ﷺ کے پاس دوسری جاد رہتھی ) \* .....دستارمبارک (پگوی) کا ایک سراجس کوشمله کہتے ہیں دونوں شانوں کے درمیان حچوڑ کرسرمبارک پرعمامہ باندھتے تھے۔

\* ..... جمعہ کے دن سرخ چا دراوڑ ھتے تھے <sup>ہیں ب</sup>عض علمانے کہا ہے کہ اس

الله میں اس سے بہتر رزق دیجیے۔ ۱۲

على الله ميں اس ميں بركت ديجيے اوراس كو ہمارے نصيب ميں زياد ه كر ديجيے، ١٢ ے اللہ شکر ہے تیرا جیسا کہ تو نے ہم کویہ کپڑا پہنایا،اور میں تجھ سے طلب کرتا ہوں اس کی بہتری کو اور اس کام کی بھلائی کوجس کے لیے یہ بنایا گیاہے، ۱۲

ہے فتہاء نے خالص سرخ کیڑے کے استعمال کو مرد کے لیے مکروہ لکھا ہے مگر سرخ دھاری دار کپر ابلا کراہت جائز ہے (شامی کتاب الکرہیت)

\* .....داہنے ہاتھ کی کن انگلی میں جاندی کی انگوشی (جس پرمحدرسول الله کنده تھا) پہنتے تھے اور بھی بیانگوٹھی بائیس ہاتھ کی کن انگلی میں بھی پہن لیتے تھے۔ \* .....خوشبوکو بہت پسندفر ماتے تھے،اور بد بوسے ناخوش ہوتے تھے۔ ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے میری (دنیاوی) لذت عورتوں (یعنی از واج مطهرات) اورخوشبومیں عطافر مائی ہےاور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مرحمت کی ہے۔ خوشبوؤل میں سے غالبہ کو جوایک مرکب خوشبو ہوتی ہے استعال فرماتے تھے، نیز مشک کوخالص بھی استعال فر ما یا ہے،اور کا فوراورعود کی دھونی دیتے تھے۔ \* ..... اثمر کے جو اعلی قشم کا سر مہ ہے استعال فر ماتے تھے ،اور کبھی سرمہ دا ہنی آئکھ میں تین سلائی اور بائیں میں دوسلائی استعال فر ماتے تھے اور بھی روز ہے کی حالت میں بھی سرمہاستعال فر ماتے تھے۔ \* .....روغن زیتون کو چېره اور ریش مبارک پر بکثر ت ملتے تھے،البته ایک

روز کے ناغہ سے استعال فرماتے تھے <sup>ہے</sup>

\* ..... سرمه والني ميں عدوطاق كى رعايت فرماتے تھے۔

المحرین شرفین کی زیارت سے مشرف ہونے والے حضرات عام طور پر وہاں کی دوسوغات '' کھجوراورزم زم' کے لانے کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن تیسری سوغات'' اثمد' سرمہ کو بھول جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ بھی وہاں کی ایک اہم سوغات ہے۔ اورائتہائی مفید ہے، عام طور پر یہ سیاہ اور سرخ رنگ میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے متعلق آپ مالیے کی بیثارت ہے کہ اثمد (یہ سرمہ) پلکول کو اگا تا ہے اور بینائی کو بڑھا تا ہے۔ طالب دعااحقر العباد محمد عابد قریشی عفی عنہ سے دوز، ۱۲

ﷺ .....دائیں جانب سے ہرکام کی ابتدا فرماتے مثلاً کنگھا کرنے ، جوتا پہنے ، وضوکرنے بلکہ تمام کاموں میں (داہنی جانب سے ابتدا) پبند فرماتے۔ یہ سے سے سے سے سے ابتدا کا میں میں میں کا میں سے سے ابتدا کا میں میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کرنے کا میں کیا گائی کا میں کی کا میں کا

\* .....آپ عالیصلوة والسل آئینه بھی و یکھا کرتے تھے۔

ﷺ .....سفر میں چند چیزیں (مثلاً) تیل کی شیشی ،سرمه دانی ،آئینه ، کنگھا ، پنجی ، مسواک اورسوئی دھا گه آنحضرت سالانا آیا ہم برابر ہمراہ رکھا کرتے تھے۔

ﷺ .....آنحضرت سالیتنالیتی سونے سے پہلے تین مرتبہ مسواک فرماتے تھے اور (اس طرح) تہجد کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت (بھی مسواک کیا کرتے تھے) ﴿ .....آنحضرت سالیتنالیتی سیجھنے ﷺ بھی لگوا یا کرتے تھے۔

خو شس طبعی: ..... آنحضرت سالیتنالیه بی خوش طبعی بھی فرماتے تھے کیکن خوش طبعی بھی مرماتے تھے کیکن خوش طبعی میں بھی سچی بات کے سوانہ فرماتے تھے۔

الک مرتبہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو اونٹ پر سوار فرما دیجے۔ آپ سال ٹیٹا آپہ بی نے ارشا دفر مایا کہ میں تجھ کو اونٹ پر سوار کروں گا،اس شخص نے کہا کہ بچہ میرا وزن برداشت نہ کر سکہ گا،حضرت نے فرمایا کہ کیا اونٹ اونٹی کا بچہ بیں ہوتا۔

ا پچھنے لگواناخون نکلوانے کو کہتے ہیں ۔ یعنی حجامہ، ( دورجدید میں بھی یم مل مختلف شکلوں میں موجو دہیں ۔ از سخ

(مراد آنحضرت ملائلة ليلم كي اس سفيدي سے پتلي كے ارد گرد كي سفيدي تھي ) لیکن اسعورت نے وہ سفیدی سمجھی کہ جس کے آنکھ پر آ جانے سے بینائی جاتی رہتی ہے، وہ عورت واپس گئی اور شوہر کی آئکھ کھول کردیکھنے لگی ،اس نے شوہر سے کہا: مجھ کو آنحضرت صال تا اللہ تی نے خبر دی ہے کہ تیری آئکھ میں سفیدی ہے۔ شوہرنے جواب دیا کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو۔ 🗇 .....ایک بوڑھی عورت آنحضرت صلّینْ الیّیبیّم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض كيا: يارسول الله! آب ميرے ليے الله تعالىٰ سے دعافر مايئے تا كه الله تعالىٰ

داخل نه ہوگی ، وہ عورت رو تی پیٹتی آنحضرت صلّانڈالیا ہم مجلس ہے لوٹ گئی ۔

اس کو خبر دے دو کہ کوئی عورت بڑھا ہے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی، بلکہ ازسرِ نو جوان ہوجائے گی اور جوانی کی حالت میں بہشت میں داخل ہوگی، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّا أَنْشَأُنْهُنَّ إِنْشَآءً ﴿ فَجَعَلْنَهُنَّ آبُكَارًا ﴿ عُرُبًّا آثُرَابًا ﴿ لَا رَوْهُ وَاقْعَهُ ] اوراس آیت کےموافق وہ حدیث ہےجس میں ارشا دفر مایا گیاہے کہ ہم مؤمنات کودوبارہ پیدا کریں گے(یعنی حشرمیں)اوران کوجوان لڑ کیاں بنادیں گے۔

ان کو پیدا کیا ہے ایک خاص پیدائش کے ساتھ پس ان کو بنادیا ہے کنواریال (ہمیشہ کے لیے )اوراپیغ شوہرول کے لیے محبوب اور ہم عمر، ۱۲

#### سیان از واج مطهر رابت آنخصت رست سالله آنها جن سے زفاف (ہمبستری) کی نوبت آئی:

السرون المنظم المرابع المرا

سسحضرت سودہ بنت زمعہ رہائیہ سے نکاح فر ما یا اور وہ آنحضرت سالٹی آئیہ ہے کے پاس ہی بوڑھی ہوئیں ، آنحضرت سالٹی آئیہ ہے نے چاہا کہ ان کوطلاق دے دیں لیکن انھوں نے فر مایا: میری غرض بیہ ہے کہ میں آپ کی از واج میں اٹھائی جاؤں ، مجھ کومردکی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، نیز انھوں نے اپنی نوبت (باری) حضرت عائشہ صدیقہ رہائیہ کودے دی تھی۔

سے دوسال قبل اورایک قول کے مطابق ہجرت سے تین سال قبل ماہ شوال میں نکاح سے دوسال قبل اورایک قول کے مطابق ہجرت سے تین سال قبل ماہ شوال میں نکاح فرمایا۔ آپ کو مدینہ طیبہ میں ہم بستری سے سرفر از فرمایا۔ جس وقت ان کی عمرا تھارہ سال کی ہوئی آنحضرت سال تی ہوئی آنحضرت سال کی ہوئی آنحضرت سال کی ہوئی آخصرت مائشہ صدیقہ بڑائیہ کے اوان ہوئیں۔ کا انتقال ستر ھویں رمضان المبارک ۵۸ ھ میں ہوا اور جنت البقیع میں مذون ہوئیں۔ آنحضرت سال تحضرت سال کی نواری سے عشہ سرفان المبارک ۵۸ میں ہوا اور جنت البقیع میں مذون ہوئیں۔ عشہ سرف کو ان کے سی کنواری سے عقد نہیں فرمایا تھا، اور کنیت حضرت عائنہ صدیقہ بڑائیہ ہا کی ام عبد اللہ ہے۔

ك....حضرت حفصه والتيميا المبنت عمر فاروق والتنميز سيعقد (نكاح) فرمايا ـ

المحنسرت حفصت رخاط کا نکاح حضور طالقاتی سے پہلے خنیس بن حذافہ بدری سے ہوا تھا جن کا نتقال مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ماہ شعبان ساھ میں یہ حضور طالقاتی کے نکاح میں آئیں (قرقالعیون میں ۲۲ج۱)

روایت ہے کہ آنحضرت سلّ تا آیا ہے ان کوطلاق دیدی، حضرت جبر نیل سلط نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حفصہ سے رجوع فرمالیجے اس لیے کہ وہ بہت روزہ دار اور نماز گزار ہیں۔ دوسری روایت بیہ ہے کہ آپ سلط مناز گزار ہیں۔ دوسری وایت بیہ ہے کہ آپ سلط مناز کر اور ہیں۔ حضرت عمر فاروق ہیں ہے۔ نایت ہے غایات کی وجہ سے رجعت فرمائی۔

ك .....حضرت الم حبيبه بنالتينها على بنت الى سفيان بنالتين سيعقد فرمايا-

وہ عقد کے وقت حبشہ میں تھیں اور ان کا مہر چارسود بنارتھا۔ آنحضرت سالیٹیا آپہر کی طرف سے نجاشی شاہ حبشہ نے ادا فرمایا، ان کے نکاح کے متولی عثمان بن عقان بنائید اور ایک دوسرے قول کے مطابق (ان کے نکاح کے ذمہ دار) حضرت خالد بن سعید بن العاص بنائید تھے۔ ۲۲ مصرت خالد بن سعید بن العاص بنائید تھے۔ ۲۲ مصرف میں انتقال فرمایا۔

ایک دوسری روایت کے از واج مطهرات میں سب سے آخری زوجہ مطهرہ ہیں اور ایک دوسری روایت کے مطابرہ آخری زوجہ انتقال میں حضرت میمونہ ہیں۔
ایک دوسری روایت کے مطابق آخری زوجہ انتقال میں حضرت میمونہ ہیں۔
ایک دوسری روایت کے مطابق آخری زوجہ انتقال میں حضرت میمونہ ہیں۔
کے سساتویں حضرت زینب بنت جحش ہی ہی ہیں سے عقد فر ما یا، یہ حضور عدائیا می کی چوچھی زاد بہن تھیں، ان کا نکاح آخصرت سی ہی ہی واحل موسی ، ۲ ھ میں انتقال میں داخل ہو میں ، ۲ ھ میں انتقال فر ما یا اور حضور عدائیا می وفات کے بعد سب سے پہلے از واج مطہرات میں سے انہی کا انتقال موااور بیسب سے پہلی عورت ہیں جن کے جنازہ پر گہوارہ کے رکھا گیا۔
کا انتقال ہوا اور بیسب سے پہلی عورت ہیں جن کے جنازہ پر گہوارہ کے رکھا گیا۔

ا حضرت ام جیببه بنالاعتاد ع هیں ہوا، ( قر ة العیون من ۱۲۴ ج ا

ے حضرت ام سلمہ رخالاتھ کا عقد حضور کا ٹائی ہے ماہ شوال ۴ ھیں ہوا۔ (قرق العیون، ۴ م ۱۰۵) عورت کے جنازے پرلو ہے یا لکڑی کی چند پیٹیوں یا لکڑیوں کو ملا کر جوڑ دیا جائے اور اس کو چار پائی پررکھ کراس پر چادرِ جنازہ ڈال دی جائے گہوارہ کہلا تا ہے اس کو عربی میں تعش کہتے ہیں، ۱۲

کسسآ کھویں حضرت جو یربیر بنائیہ البنت حارث سے عقد فرمایا۔ بیغزوہ مصطلق میں قید ہوئی خیس اور ثابت بن قیس بنائید کے حصہ میں آئی تھیں انھوں نے حضرت جو یربیر بنائیہ اسے بدل کتابت کے جو حضور صالح الیہ ہم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ مال کتابت کے لیے کچھ سوال کریں ، بیہ قبول صورت تھیں حضور ملائیلیم نے ارشاد فرمایا: کیا میں اس سے بہتر کام نہ کروں ، یعنی مال کتابت ادا کردوں اور تم سے عقد کرلوں ؟ حضرت جو یربیر بنائیہ راضی ہوگئیں ، پس حضور ملائیلیم کے مال کتابت ادا کے مال کتابت ادا فرما کرعقد کرلیا۔ ان کا انتقال ۵ کے میں ہوا۔

سنویں حضرت صفیہ رٹائٹیہا سے عقد فرمایا، بیہ حضرت ہارون علیہ کی اولا دیسے تھیں غزوہ نوائیہ میں اسیر (قیدی) ہوئی تھیں۔ آنحضرت سالٹھ آئیہ ہم نے ان کو آزاد فرمادیا اور آزاد کرنا ہی ان کامہرمقرر ہوا،اور • ۵ ھیں انتقال فرمایا۔

ف۔ : ..... بیرآ مخضرت سال ٹیا آیہ ہم کی خصوصیت تھی ،امت کے لیے آزادی کومہر بنانا جائز نہیں۔امام ابوحنیفہ رحالیٹیا یہ کا یہی مذہب ہے۔

سے عقد فرمایا، بیہ خالد بن ولید اور عبداللہ ابن عقد فرمایا، بیہ خالد بن ولید اور عبداللہ ابن عباس شائن ابن عباس شائن کا عقد (نکاح) مقام سرف میں ہوا تھا اور وہیں ۵۱ ھیں ان کا انتقال ہوا۔ اخیر روایت کے اعتبار سے بیو فات میں سب سے آخری زوجہ محتر مہ ہیں۔

ان دس ازواج مطهرات ض المنهن میں سے سوائے حضرت خدیجة الكبرى طالفتها

المحضرت جویرید بنان بناسے آپ مکاٹی آئے کا عقد ۵ ھیں ہوا (قرق العیون، ج اص ۱۱۲) تا بدل کتابت و ممال ہے جو مالک اپنے کسی غلام سے آزاد کرنے کے عوض طلب کرے۔ ۱۲ ان کا عقد آنحضرت مکاٹی آئے ہے کہ ھیں ہوا، (قرق العیون، ج اص ۱۲۲)

کے بقیہ نونے آنحضرت صاّبتٰہ آئیہ ہم کی وفات کے بعدانتقال فر ما یا ہے۔ یعنی آنحضرت صاّبتٰہ آئیہ ہم کی وفات ان سے پہلے ہو چکی تھی۔

ال سے جمرت کے تیسر سے سال عقد فریمہ رہی گئی اللہ سے جمرت کے تیسر سے سال عقد فر ما یا الیکن زندگی نے وفانہ کی اور دوتین ماہ عقد میں رہ کرانتقال فر ما گئیں۔ جن سے زف فے کی نوبت نہسیں آئی:

ان از واج کے علاوہ ایک تعدادا (ان خواتین کی بھی ہے) کہ آنحضرت سالیٹھالیے ہم ان میں سے بعض کواپنے نکاح میں لائے اور بعض کے متعلق خِطبہ یعنی پیغامِ نکاح دیا گیا مگراس کی تھمیل نہ ہوئی۔

🛈 .....ان میں سے پہلی فاطمہ بنت ضحاک ہیں۔

الی ..... دوسری حضرت دحیه کلبی طالعین کی بهن'' شراف '' سے عقد فر ما یا اور ہم بستری کی نوبت نہیں آئی۔

ان کالقب'' ام المماکین'' ہے، یہ مماکین کو کھانا کھلا یا کرتی تھیں اس صفت کی وجہ سے آنحضرت کالقیابی نے عقد فرمایا، ۱۲

ت آیت تخییروه آیت ہے جس میں از واج مطہرات کو اختیار دیا گیاتھا کہ خواہ تم اللہ کے رسول کو اختیار کرویاد نیا کو (سورہ تحریم پارہ ۲۸)

- ستیسری''خولد بنت ہذیل' ہیں اور بیوہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بغیر مہر کے آنحضرت سائٹ آئی ہم کے سپر دفر مایا ، یعنی بغیر مہر کے نکاح میں آئیں۔
  اورایک روایت کے مطابق اپنے فس کو بغیر مہر کے سپر دفر مانے والی ام شریک تھیں۔
  اورایک روایت کے مطابق اپنے فس کو بغیر مہر کے سپر دفر مانے والی ام شریک تھیں۔

  شیست چوتھی''اسم اء جونب ' ہیں ۔ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت سائٹ آئی ہے نے دست اقدس ان پر پہنچانا چاہا تو انہوں نے کہا: اُھٹو ذُبِاللّٰهِ مِنْكَ (تم سے اللّٰد کی بناہ چاہتی ہوں ) اس پر آنحضرت سائٹ آئی ہے خطراق دے دی۔

  پناہ چاہتی ہوں ) اس پر آنحضرت سائٹ آئی ہے خطلاق دے دی۔
  - @ ..... یا نجویں عمرہ بنت یزید۔ ۞ .....چھٹی قبیلہ غِفار کی ایک عورت \_
  - 🔘 ....ساتویں عالیہ بنت طبیان (ان تینوں کو خصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی)
    - التعال موكيار عليه الما تقال موكيار التعاليم كم قربت مع بن انتقال موكيار
- ایک عورت تھیں (جن کا نام کتابوں میں نہیں آتا) جب آخضرت سلی آئی ہے ان سے کہا: هب لی نفست یعنی اپنانفس مجھ کودے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی رئیسہ یا باعصمت اپنانفس بازاری کو دیا کرتی ہے، آنحضرت سلی آئی ہے نے ان کوجد افر مادیا (طلاق دیدی)۔
- اس سے جسم پر سفید داغ ہیں (حالانکہ اس کے جسم پر کوئی ایسے داغ یا بیماری نہ تھی اس کے جسم پر سفید داغ ہیں (حالانکہ اس کے جسم پر کوئی ایسے داغ یا بیماری نہ تھی بلکہ اس کے والد نے کسی بنا پر جھوٹ بولا تھا) حضور علایصلاۃ دالسلا نے نکاح کا ارادہ ترک فرمادیا، کہاجا تاہے کہ بعدازاں اس کے جسم پر داغ نکل آ۔ ئے تھے۔
- ش ....گیار ہویں ایک عورت جس ہے منگنی کی گئی ،اس کے والد نے اس کی گئ خوبیاں اور صفات بیان کیں اور کہا کہ سب سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ وہ بھی بیار تک

سِنرَ سَنِ الرَّسُولُ صِلْلَةُ عُلِيلِمُ مُعَمِّدُ مِن مُعَلِّيلِمُ مُعَمِّدُ مِن مُعَمِّدُ مِن اللهِ عُلِيلِمُ

نہیں ہوئی،آپ ملائیلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے خدا کے یہاں کوئی خیر نہیں ہے <sup>1</sup>، پس نکاح کاارادہ ترک فرمادیا۔

#### بيان اولادِ آل حضرت صاللة آليانم

> حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا ضایتن صاحبزا دیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ زیالٹیم تھیں۔

آپ سال از اسلام ہو گیا تھا، کین ہی میں قبل از اسلام ہو گیا تھا، کین صاحبزادوں کا انتقال بجین ہی میں قبل از اسلام ہو گیا تھا، لین صاحبزادیوں نے زمانۂ اسلام پایا اور تمام اسلام لائیں (رضون الدیم ہم عین)

تمام اولا دآ مخصرت سالٹھا آپہلم کی حضرت خدیجہ رہن ٹینہ کے بطن مبارک سے تھی البتہ حضرت ماریہ قبطیہ رہائی ہا ہوئے البتہ حضرت ماریہ قبطیہ رہائی ہا ہوئے البتہ عضرت ابر اہیم رہائی ہیدا ہوئے ا

المحيونكه بهمي بهمار جونا ياكسي تكليف مين مبتلا جونامونيين كي مخصوص علامت ہے، ١٢ المحضرت ابرا جيم بني <u>طبقال</u>يمند كي پيدائش ٨ ھەذى المجه مين جوئى، (قرة العيون، ج احصه ٣ ص ١٠)

جوسات ہی دن کے دنیا سے رخصتہو گئے۔اورایک قول کے مطابق سات ماہ کے ہوکراورایک قول میں اٹھارہ ماہ کے ہوکرانتقال فر مایا۔

حضرت زینب رہائٹیہا کا نکاح ابوالعاص رہائٹی سے ہواتھا، جن سے ایک فرزند علی مامی پیدا ہوئے اورلڑ کین ہی میں انتقال فر ما گئے۔

اورایک صاحبزادی اُمامہ، نامی ہوئی، جن کے جوان ہونے پر حضرت فاطمہ زہرا طابعہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عقد فر ما یا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عقد فر ما یا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وصال ہوگیا تومغیرہ بن نوفل ابن الحارث طابعہ کا وصال ہوگیا تومغیرہ بن نوفل ابن الحارث طابعہ کا وصال ہوگیا تومغیرہ بن نوفل ابن الحارث طابعہ کا وصال ہوگیا تومغیرہ بن نوفل ابن الحارث طابعہ کا وصال ہوگیا تومغیرہ بن نوفل ابن الحارث طابعہ کی عقد ( نکاح ) ہوا، جن سے ایک صاحبزاد ہے کی شامی پیدا ہوئے۔

حضرت فاطمہ زہرا والتی امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں تھیں جن کے بطن مبارک سے حضرت امام حسن ہے وامام حسین ہے اور حضرت کسن والتی پیم تین فرزنداور، رقیہ، زینب اورام کلثوم ولی الدین تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن ولی تین میں ہی انتقال فرما گئے اور حضرت رقیہ ولی تین کا بھی بلوغ سے قبل انتقال ہوگیا اور حضرت زینب ولی تین کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا

ان كانتقال ∧ هيس بوا، ١٢

على حضرت امام من بنالينظائية كى پيدائش نصف رمضان ۳ هيل جوئى (قرة العيون: ۲ ص ۲۹) تصرت امام مين بنالينظائية كى پيدائش ۴ يا۵ شعبان ۴ هيل جوئى (قرة العيون: ۲ ص ۲۹)

اورایک فرزندعلی نامی پیدا ہوئے اور شوہر کے سامنے انتقال فرما گئیں۔

حضرت ام کلنوم بنائتیا کا زکاح حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق بنائیما سے ہوااور ان سے ایک فرزندزید نامی بیدا ہوئے۔

حضرت عمر فاروق طلقی کے بعد حضرت عون بن جعفر طلقی سے ہوا،اوران کے بعد محمد بن جعفر طلقی سے ہوا،اوران کے بعد محمد بن جعفر طلقی سے نکاح ہوا۔

حضرت رقیہ بنی تینہ جگر گوشئہ رسول الله صال تیا آئی کا نکاح امیر المونیین حضرت عثمان غنی بنی تنظیم کا نکاح امیر المونیین حضرت عثمان غنی بنی تنظیم سے عبدالله نامی فرزند پیدا ہوئے اور بجین ہی میں داغ جدائی دیے گئے (انتقال فرما گئے)۔

اورجس روز حضرت زید بن الحارث وظائفته جنگ بدر کے فتح ہونے کی خوش خبری کے کرمد بینہ طیبہ پہنچے اسی روز حضرت رقیہ وظائفتها کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ وظائفتها کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی وظائفتها نے حضرت ام کلثوم وظائفتها اسے نکاح فرمالیا۔اوران کا انتقال بھی ماہ شعبان 9 ھ میں حضرت عثمان غنی وظائفته کے سامنے میں ہو گیا۔

حضرت عثمان وخلیمی کے نکاح سے پہلے حضرت رقید وخلیمی عتبہ بن ابی لہب کے عقد میں تھیں۔ عقد میں تھیں اور حضرت ام کلثوم وخلیمی عتبہ بن ابی لہب کے عقد میں تھیں۔ فسس اوائلِ اسلام میں مسلمانوں اور مشرکیین کی باہمی منا کحت جائز تھی (آپس میں نکاح جائز تھا) بعدازاں ہے آیت نازل ہوئی:

ان کاعقد ساھ میں ہوا، ۱۲

#### لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَعِلُّونَ لَهُنَّ الْمُنَّ الْمُرَامِمْتِينَ ] اللهِ

اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورت کا نکاح کا فریسے حرام قرار دیا اور یہی حکم ہمیشہ کے لیے باقی رہا۔

منخصن ریس مناللہ آلئے کے چیب اور پھو پھیال

آنحضرت صالمته البيام كركباره جياته:

۵....عباس ٩....ابوطالب ٤....عبدالكعبه ٨....خبل

⊕ ....غيداق ن بابولهب السمغيره

چھ پھو پھیاں تھیں:

آ .....عا تکه سیاروی

اسام علیم (۱۰۰۰۰۰۰ میده استام علیم (۱۰۰۰۰۰ میده استام علیم علیم استام استام علیم استام استام استام استام استام استام علیم استام است

ان تمام میں صرف حضرت حمز ہ ،حضرت عباس اور صفیہ رہائیجنج تین مشرف بہاسلام ہوئے۔

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ندسلمان عور تیں کافروں کے لیے حلال ہیں اور ندکافر مردم کمان عورتوں کے لیے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت والمحصنت من اهل الکتاب سے معلوم ہوا کہ یہودی ، نصرانی عورتیں اس سے متنی ہیں، ان سے معلمان مردکا نکاح ہوسکتا ہے اگر مصالح دینیہ کے پیش نظر ہو۔

﴿ فائدہ: ۔۔۔۔ حارث کا نام مقوم بھی تھا ،۔۔۔۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔۔۔۔۔ غید اق عرف ہے ، اصل نام مصعب تھا۔۔۔۔۔ ابولہب کا اصل نام عبد العزی تھا۔۔۔۔۔ جبل یا حجل اور ہے ح کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہ ان کا نام مغیرہ تھا، اور ان کی جگہ گیار ہویں نمبر پر چچا کا نام ضرار پیلے کہا ہے۔ طالب دعا احقر العباد محمد عابد قریشی عفی عند فاصل جامعہ دار العلوم کرا جی

# التالية المنظمة المنظم

- اسامه ر بداین الحارث ر با اوران کے بیٹے: اوران کے بیٹے:
- ا ..... توبان ﴿ ..... كبشه رَبِي اللهِ : بيه جنگ بدر مين موجود تصاور جس روز حضرت عمر فاروق رئي الله خليفه موت وفات يائي ۔ ﴿ .....انسه رَبِي الله عَدِيدَ
- الى .....شقر ان مِنْ لِنْهُ الله وايت ہے كہ شقر ان كواپنے والد ماجد سے وراثت ميں يا يا تھا اورا يك روايت بيے كہ شقر ان كوعبدالرحن بن عوف مِنْ لِنْهُ سے خريدا تھا۔
- 🕒 .....رباح " 🕭 ..... بیبار: ان کوقبیله عربینیه کے بعض باغیوں نے تل کردیا تھا۔
- .....ابورافع ان کوحضرت عباس والتی نیز نے آنحضرت سالتی آلیہ کی خدمت میں پیش فرمایا تھا، انہوں نے جس وقت حضرت عباس والتی کے مسلمان ہونے کی اطلاع آنحضرت سالتی آلیہ کو پہنچائی آنحضرت سالتی آلیہ کی نیز اورا پی اطلاع آنحضرت سالتی آلیہ کی سلمہ سے ان کا عقد فرمادیا، ان سے عبداللہ نامی فرزند پیدا ہوئے جو حضرت امیرالمونین علی کرم اللہ وجہہ کے محرر نے۔

  امیرالمونین علی کرم اللہ وجہہ کے محرر نے۔
  - الما الومويهة السفطاله والتين الكانقال شام ميس موار
  - النهاية العصرة العصرة الم المرام والمحضرت الما المالية المراديار
  - السسمرعم جن كور فاعه جذامي للمنطبي في فرما يا تها، بيوادى القرى مين شهيد موت
- ان كوجى آزادفر ماديا-

المنامی ایک قبیله عرب کانام به ۱۲۰

- - البوالواقد، ٠٠٠٠ هشام رضيلينها والمعالم المنطقة
- ن سسر بي الله و الله و بولال في السيد من عنورة حنين مين ان كوآن ادكرويا
- - هـ ....ابوهند المجشه رايسين : جواونو سرحدي كتي تهيه عليه
- الاسسابوامام ریان نیم : بیکل ستائیس افراد ہیں بعض اہل سیر نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتلائی ہے۔ تعداد بتلائی ہے۔

## المنحضر من ساللة أبين في بانديال

أنحضرت صالبة اليهام كي ستره بانديال تفين:

- ال سلمی ام رافع ، 🕆 سسرضوی ، 🕆 سسامیمه ، 🈙 سسامیمره
- اسسارید، اسسیرین، اسسام ایمن: جس کا نام برکه تھا جنہوں
   نے آنحضرت سالیٹھالیے کی پرورش فر مائی تھی، (﴿ تا﴿) بنی قریظہ کی چھے ورتیں۔

المال فے وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے مقابل سے حاصل ہواوراس قسم کے مال میں نبی کریم کاٹیائیز کا خاص حصہ ہوتا ہے، ۱۲

# خسدام أتخصت رست مناللة أبل

#### بالمحضرت سالليون كالده فادم سف

- 🕦 .....انس بن ما لك أورحار شدكى دولر كيان: 🎔 ..... ہندا ، 💬 .....اساء ً ۔
- ﴿ .... ربيعه بن كعب اسلمي " \_ ﴿ .... عبد الله بن مسعود " ﴿ ....عقبه بن عامر "
- - 🛈 ..... بكير بن شداخ ليثي الله البوذ رغفاري 🗓 -

#### آنحصنسرت ماللة آلائم مي بيهب في كرنے والے

- - اسغزوهٔ احدمین ذکوان بن عبرقیس اور است. محمد بن مسلمه انصاری نے۔
- ﴿ ....غزوهُ خندق میں حضرت زبیرنے ۔ ﴿ ....غزوهُ وادی القری میں عباد بن
  - بشير ۞ .....عدبن اني وقاص ۞ ..... اني ايوب اور ﴿ ....حضرت بلاللَّ نے۔

اور جب بيآيتنازل موئى: وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّالِسِ، الْ تُو آنحضرت صلَّ النَّالِيةِ فِي النَّالِيةِ فِي يرسے منگهمانی اٹھادی گئی۔

#### المحضرت ماللة آليم كے قاصد

ابن امیہ مزالت المیہ مزالتے کے پاس بھیجا ( نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ کا القب ہے) جس کا نام اصحمہ تھا، جس کے معنی عربی میں عطیہ اور بخشش کے ہیں، جس وقت نامہ النحضرت صلّاتی ہے ہیں ہنچا، نامہ اقدس (خط) دونوں جس وقت نامہ اقدس (خط) دونوں

<sup>&</sup>lt;sup>ال</sup> الله تعالی خود آپ کی حفاظت کریں گے۔

ریرسار وں میں اور کا اور تعظیماً تخت سے نیچاتر گیااور زمین پر بیٹھ گیااوراسلام لے آیا، آنکھول پررکھااور تعظیماً تخت سے نیچاتر گیااور زمین پر آنحضرت سالاٹھالیہ ہے ۔ میں حضور علائیلام کی حیات ہی میں انتقال ہوا،جس پر آنحضرت سالاٹھالیہ ہے ۔ غائبانہ نماز جناز ہادافر مائی۔

ف : ..... به غائبانه نماز آنحضرت سالاتالیا کی خصوصیت تھی امت کے لیے جائز نہیں ، امام اعظم ابوحنیفہ دولیا تا کہ کی مذہب ہے۔

ک .....دحیہ کلبی و اللہ کا اور م کے پاس (جس کا نام ہرقل تھا) بھیجا اس نے دلائل سے آنحضرت سل اللہ کی نبوت تسلیم کرلی اور اسلام لا ناچا ہالیکن قوم راضی نہ ہوئی، یہ اس خوف سے کہ اگر قوم کی مرضی کے خلاف اسلام لے آیا توسلطنت جاتی رہے گی، اسلام نہ لایا۔

پس آپ سلنیام نے عبداللہ بن حذافہ رئا تھن کو پرویز (شاہ فارس) کے پاس بھیجااس ہے ادب نے نامہ مبارک بارہ پارہ (طکڑے) کردیا آپ سلنیام نے فرمایا :اللہ تعالیٰ اس کی بادشا ہت کو یارہ یارہ کردے گا چنا نچہ بہت جلدہی مارڈ الا گیا۔

س آپ سال بھیجا (مقوقس مصراوراسکندریہ کے بادشاہ کالقب ہے) مقوقس نے اسلام قبول کیا اور اسکندریہ کے بادشاہ کالقب ہے) مقوقس نے اسلام قبول کیا اور آنحضرت سالٹائالیا کی خدمت میں ماریہ قبطیہ اور سیرین کنیزیں پیش کیں ، ایک خچر، سفید دُلدل نامی ہدیہ بھیجا۔ ایک اور روایت ہے کہ ہزار دینار اور بیس کپڑے بھی ہدیہ بھیجے۔

 🛈 ..... سلیط بن عمر و رہائٹین کو ہورہ بن علی حاکم بمامہ کے پاس بھیجا اس نے حضرت سليط رخالتين كاتعظيم كي اورخدمت اقدس ميں پيغام ديا كه جس طرف آپ مجھ کو بلارہے ہیں مبارک چیز ہے کیکن میں اپنی قوم کا خطیب اور شاعر ہوں اس لیے مجھ کوا مرخلافت میں بچھ تصرفات عنایت کیے جائیں ، آنحضرت سالیٹی آپیز نے قبول نەفر ما يا اور بېمسلمان نجى نەہوا\_

🖒 ..... شجاع ابن وہب رہائینہ کوشاہ بلقا حارث عنسانی کی جانب روانہ فر مایا (بلقا شام کے علاقول میں سے ایک شہر کانام ہے) حارث نے نامہ مبارک کی میجه عظمت نه کی اور کہا کہ مع کشکر آنحضرت کی جانب روانہ ہوتا ہوں ، شاہ روم نے اس کواس حرکت سے ماز رکھا۔

🔘 .....مها جربن اميه بناليُّه: کويمن ميں حارث حميري کی جانب روانه فر مايا۔

السن علاء ابن الحضرمي والتين كو بحرين كے بادشاہ مندر بن ساوي كى جانب روانەفر ما يا، پەمسلمان ہوگيا۔

ن ....ابوموسیٰ اشعری طالتین س....معاذبن جبل طالتین کو یمن کی جانب روانہ فرما یا دہاں کے بادشاہ اور رعا یا بغیر جنگ وجدل کےمسلمان ہو گئے۔

## محسررين أتخصب رين المخطب

حضور عالصلاة والسلاكك تيره محرر تھے:

@....عامر بن فهره" \_

🛈 ....عبدالله بن ارقم 🛎

🛈 تا 🗇 ..... چاروں خلفاءٌ

الي بن كعب أ\_

آنخصنسرت سلّ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

تھالیکن پیشانی اور تین یا وک سفید شے اور ایک دا ہنا یا وُل جسم کے ہم رنگ تھا ، اس کی فربہی مناسب جسم کی تھی ، آنحضرت صلّ اللّیالِیّ نے اس پر (ایک مرتبہ) گھوڑ دوڑ فرمائی اور بازی لے گئے اور مسر در ہوئے۔

- ا .....مرتحب زید بید و ہی گھوڑا ہے جس کے باری میں حضرت خزیمہ بن ثابت طالبی نے گواہی دی تھی اللہ میں ا
  - ٣ ....لزازيه: په مقوّس کے ہدایا میں سے تھا۔
    - الحيف: بيربيعه نے ہديہ بيش كياتھا۔
  - .....طرب: جوفروہ جذامی نے پیش کیا تھا۔
  - 🕤 .....ورد: جوحضرت تمیم داری طابقیه نے مدید پیش فر ما یا تھا۔
- .....ضریس، ﴿ .....ملاوح، ﴿ ....بسجه: جویمن کے تاجروں سے خریدا تھا اور تین مرتبہاس پر دوڑ فرمائی اور دست اقدس اس کے چہرے پر پھیرا اور ارشاد فرمایا: ما انت الا بحر۔ اور بحر کشادہ قدم، تیز روگھوڑ ہے کو کہتے ہیں۔ ہے تین خچر ہے: ﴿ ..... دُلدُ ل نامی جومقوس کے ہدایا میں سے تھا اور بیہ پہلا خچر ہے تین خچر ہے اور بیہ پہلا خچر ہے

www.besturdubooks.net

انکارکرگیا حضرت خزیمہ بن ثابت بھائی اللہ نے سوار بن قیس محار بی سے ایک اونٹ خریدا سووہ انکارکرگیا حضرت طائی آئی طرف سے گواہی دی ۔ آنحضرت طائی آئی طرف سے گواہی دی ۔ آنحضرت طائی آئی نے دریافت کیا کہ تم نے کیسے گواہی دی جب کہ تم خریداری کے وقت موجود نہ تھے؟ حضرت خزیمہ بی الله تعلیمہ نے کہا کہ آپ جو کچھ خدا کے یہاں سے لے کر آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق کرلی ہے اور آپ سے کے سوا کچھ نہیں کہتے، پس میں نے آپ کی بات میں سے اس کی تصدیق کرلی ہے اور آپ سے کے سوا کچھ نہیں کہتے، پس میں نے آپ کی بات کی معاملہ میں کافی ہے، (اسدالغاب) کے مجھی معاملہ میں کافی ہے، (اسدالغاب) یعنی ان اکیلے کی گواہی ، دوافراد کے قائم مقام ہے، احقر العباد محمد عابد غفی عنہ میں کھوڑے کانام مذکور نہیں باوجود جبتو کے بھی معلوم نہیں ہوںکا، ۱۲

سِيرَ تَ الرَّسُولَ مِنْ اللَّهِ كهاسلام ميں اس پرسواری ہوئی ، <sup>مل</sup>

السنفضه: جوحضرت ابوبكرصديق والتين نے بیش فرمایا تھا۔

🕝 .....ایله: شاه ایلیه نے پیش کیا تھا۔

سرورکا کنات سلی این کے پاس ایک دراز گوش بھی تھا ہے جس کا نام یعفورتھا۔
آپ علائیلام کے پاس گائے بھینس کا ہونا (روایات سے) ثابت نہیں ہے۔
بیس اونٹنیاں دودھ دینے والی (مقام غابہ میں جومدینہ کے قریب ہے) حضور علائیلام
کی ملکیت تھیں۔ اور ایک شیر داراوٹٹی سعد بن عبادہ نے آنحضرت سلیٹھائیلیم کی ملکیت تھیں۔ اور ایک شیر داراوٹٹی سعد بن عبادہ نے آنحضرت سلیٹھائیلیم کی خدمت میں بیش کی تھی، جوبئی قبل ہے کے مویشیوں میں سے تھی۔

اونٹ بازی لے گیا، یہ بات مسلمانوں پرشاق گزری، حضورسرور کا ئنات سلّ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے (بمقتضائے حکمت) یہ لازم کردیا کہ دنیا میں جس چیز کوغالب کیا جاتا ہے۔ چیز کوغالب کیا جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی وقت مغلوب بھی کیا جاتا ہے۔

آنحضرت سالته البائم کے پاس ۱۰۰ بکرے، بکریاں بھی تھیں۔

ا چونکہ اس سے پہلے عرب میں خجرنہ ہوتے تھے عجم سے یہ پہلا خجرعرب میں آیا تھا، ۱۲ درازگوش گدھے کو کہتے ہیں، چونکہ لفظ گدھا نامعقول معنوں میں منتعمل ہوتا ہے، ترجمہ ادب سے مانع ہے، ۱۲

ت قبیله قیل کے اونٹ عرب میں مشہور تھے۔

# ہنخصنسرے سالیہ آلیل کے ہتھیارا ور آلات سردارِدوجہاں حضور ملائیلام کے پاس نوتلوارین تھیں:

ال سسان میں سے ایک کانام ذوالفقار تھا جوغزوہ بدر میں بنی الحجاج کے مال غنیمت سے دستیاب ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور سرور کا سُنات سلّاتیا ہے ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور سرور کا سُنات سلّاتیا ہے ہم نے خواب دیکھا کہ اس کے دونوں جانب کچھ دندانے پڑگئے ہیں آپ نے تعبیر بیہ لی کہ مسلمانوں کو ایک گونہ ہزیمت بیش آئے گی چنانچ غزوہ احد میں اس کی تعبیر واقع ہوئی۔

تین تلواریں ﴿ ....قلعی ﴿ .... بتار ﴿ .... حتف : بنی قبینقاع (ایک یہودی قبیله) سے مال غنیمت میں دستیاب ہو کی تھیں،اور دو تلواریں ﴿ .....مجذم اور ﴿ .... سرسوب تھیں ﴾ .... ایک تلوار جو والد ماجد سے میراث میں پائی تھی۔ اُل

- ﴾ .....اورایک تلوارعضب نامی تھی جوسعد بن عبادہ ﷺ نے پیش فر مائی تھی۔ پیریسات میں تاریق نور سخھ سے مہاتا ہے جو میں تاریسات
- ۔۔۔۔۔اور ایک تلوار قضیب تھی ، بیسب سے پہلی تلوار ہے جو حضور سالیٹٹائیے ہے ۔
   جمائل فرمائی۔

\* ..... ذات اقدس کے قبضہ میں چار نیز ہے تھے جن میں سے ایک کا نام منتنیٰ تھااور بقیہ تین نیز ہے بنی قینقاع سے غنیمت میں دستیاب ہوئے تھے۔

ﷺ ..... ایک حجومٹا نیزہ (عنزہ) تھا جو عیدین میں آنحضرت سال تھا ہے ۔ سامنے (بغرض سترہ) کھڑا کیا جاتا تھا۔

\* ....ایک لاتھی سرنج (یعنی مڑی ہوئی موٹھ) کی ایک ہاتھ لمبی تھی۔

اس تلوار كانام يحرى ياما ثورتها \_احقر العبادمحمه عابد قريشي عفي عنه

\* ....ایک نیم عصاتها جس کو' عرجون' کہا جاتا تھا،اورایک تبلی حچیڑی جس کا نام ممشوق لیا جاتا تھااور یانچ کمان اورایک ترکش تھا۔

\* ..... ایک ڈھال تھی جس پر کرگس کی تصویر بنی ہوئی تھی بطور ہدیہ آئی تھی آئے تھی ہوئی تھی بطور ہدیہ آئی تھی آئے تھی سے دونوں ہاتھوں کواس پررکھدیا وہ تصویر غائب ہوگئ۔ حضرت انس مٹائٹ فرماتے ہیں: آنحضرت سائٹ فالیے ہم کی تلواروں کا تعل اور قبیعہ چاندی کا تھا۔ نعل اور قبیعہ کے درمیان بھی چند طقے چاندی کے تھے۔

ایک کانام سعد بیراور دوسری کافضه تقااور ایک زره جوغز وهٔ حنین میں پہنی تھی اس کانام ذات الفضول تھا۔

اورایک روایت کے مطابق آنحضرت صلّاتیالیّی کے پاس ایک زرہ حضرت داؤدعلائیلیم کی (جوانہول نے جالوت کے قل کے وقت پہنی تھی) بھی موجودتھی۔ داؤدعلائیلیم کی (جوانہول نے جالوت کے قل کے وقت پہنی تھی) بھی موجودتھی۔ \*\* .....ایک خُودتھا جس کا نام ذوالسبوغ لیاجا تاتھا۔

\* ....ایک پڑکا چڑے کا تھاجس میں تین کڑے چاندی کے پڑے ہوئے تھے \* ....جھنڈ ا آنحضرت سالیٹھائیے ہی کا سفید رنگ کا تھا۔

ا تاوار کے قبضہ کی دونوں جانب کو رو کئے کے لیے دوا بھرے ہوئے جھے ہوتے ہیں،اوپر کے حصہ کو نعل اور پنچے کے حصہ کو قبیعہ کہتے ہیں،اور ار دو میں ان کا نام مہتال اور تہتال ہے یہ جھے چاندی سونے وغیرہ سے جڑے ہوتے ہیں،۱۲

#### المناتبة كاتركه

دو عدد ځېره (حبره ميمنی چادر کو کهتے ميں) اور تهبند، دو کپڙے صحاری ، ايک کرتاصحاری، ايک کرتاسحولی الله ، ايک جبه يمنی ، ايک منقش چادر، تين چارکوفيه يعنی حچوڻي پست ٿو پيال اورايک لحاف ورس الله کارنگاموا۔

بچھوناحضور طلنیلام کا چمڑے کا تھاجس میں تھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا۔ ایک پیالہ تھاجس میں تین پتر ہے چاندی کے لگے ہوئے تھے،اورایک پیالہ

پتھر کا تھااور ایک برتن کانسی کا تھاجس میں مہندی اور وسمہ بناتے تھے اور اس

کوسرا قدس پررکھ لیتے تھے،جس سے مہندی اور وسمہ جلدرنگ جھوڑ دیتے تھے اور ایک کانچ کا پیالہ بھی تھااور ایک برتن کانسی سے کاغسل کے لیے تھااور ایک

بادیا تھا۔ " اور ایک پیانہ بھی تھا،اور ایک (برتن) چوتھائی صاع کاجس سے

صدقہ فطرنا پ کردیا کرتے تھے۔

ایک انگوشی چاندی کی تھی جس کا تگینہ بھی چاندی ہی کا تھااور جس پرمحمد رسول اللہ کندہ

السحول يمن كےعلاقہ ميں ايك مقام ہے، ١٢

۲۰ ورس: ایک مینی گھاس ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں، ۱۲

السے اس کتاب میں آوند کالفظ ہے جس کے معنی برتن کے ہیں، بالٹی یا ٹب کے مثل بڑا تھا، ۱۲

ار یا: بڑے پیالے *و کہتے ہیں، ۱۲* 

تفا۔ایک روایت کے مطابق انگوشی لوہے کی تھی اور نگینہ چاندی سے جوڑا گیا تھا۔

نجاشی نے آنحضرت ملائٹا آیا ہم کے لیے دوموز سے سادہ پیش کیے تصحصور مدائیلام

ان کو استعال فرماتے تھے۔حضور عدائیلام کے پاس سیاہ کمبلی تھا اور ایک عمامہ یعنی دو پیٹہ تھا جس کا نام سحاب لیا جاتا تھا اور آنحضرت میں استعالی کیڑوں کے دواور کپڑے بھی تھے جونماز جمعہ میں استعال فرماتے تھے۔

کپڑوں کے دواور کپڑے بھی تھے جونماز جمعہ میں استعال فرماتے تھے۔

ایک رومال تھا جس سے وضو کے بعدروئے انور (چہر وَانوار) یو نچھتے تھے۔

معجب نرایت کے مضاب رہے میائٹا آبائی

ک ..... ایک شق صدر کام مجزہ ہے جس میں ملائکہ نے آنحضرت سال اللہ کے بھتے ہے۔ بہت میں ملائکہ نے آنحضرت سال اللہ ہے کے بچینے کے زمانہ میں سینۂ مبارک کوشق کر کے ایمان اور علم سے مالا مال کی۔

سایک معجزه اسمراج کا ہے کہ جب آپ سالیام نے معراج اور بیت المقدس تشریف لے جانے کو ظاہر فرمایا تو کفار نے تکذیب کی ،اور بیت المقدس کے بعض ان مقامات سے متعلق استفسار یعنی سوال کیا جن برآ محضرت سالی تالیہ نے توجہ نہ فرمائی تھی ،اللہ تعالی نے بیت المقدس کو آمحضرت سالی تالیہ برمنکشف فرماد یا اور جو کچھوہ سوال کرتے تھے آمحضرت سالی تالیہ بھی تھے۔

© .....ایک معجزه شق القمرے الے۔

ایک معجزہ میہ ہے کہ قریش نے آپس میں عہد کیا کہ آنحضرت سالیا ہے کہ قریش نے آپس میں عہد کیا کہ آنحضرت سالیا ہیں اور شہید کردیں بھینپ گئیں اور گردنیں جھک گئیں، آنحضرت سالیا ہی آگے تشریف لائے اور ان کے سرپر کردنیں جھک گئیں، آنحضرت سالیا ہی آگے تشریف لائے اور ان کے سرپر کھڑے ہوکرایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور شاھت الموجوہ نظر میں ملاک ہوا۔ دی جس جس شخص پران سنگریزوں کا اثر پہنچاوہ غزوہ بدر میں ہلاک ہوا۔

ایک معجزہ بیہ ہے کہ آنحضرت سالٹھائیا نے غزوہ حنین میں ایک مطمی خاک دشمنوں پر بیجینک دی اللہ تعالی نے دشمنوں کو ہزیمت نصیب فر مائی۔

ایک معجزہ یہ ہے کہ جب آنحضرت سالٹھائیہ منار سے میں جا کر چھپے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالاتن دیا جس سے بیمعلوم ہوا کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔

۞ ....ایک معجز ہ بیہ ہے کہ ہجرت کے وقت سراقہ بن مالک نے آنحضرت سالیٹھاآیہ ہم کا تعاقب کرنا جاہا تواس کے گھوڑے کے یاؤں سخت زمیں میں دھنس گئے

ایک معجزہ یہ ہے کہ ہرنی کا ایک بچہ جو ابھی تک جوان نہیں ہوا تھا آخصات سی بھرت سی بھر نے سے دودھ دینے لگا۔ آنحضرت سی بیٹی کی بیٹ پر دست مبارک پھیرنے سے دودھ دینے لگا۔

السے ہی ام معبد کی بکری نے دودھ دیا حالانکہ وہ دودھ دینے کے قابل نیمی

تسمراد فارحراہے جس میں ہجرت کے وقت حضور ٹاٹیڈیٹی نے قیام فرمایا تھا، ۱۲

ایک مرتبه کفار نے رات کے وقت آنحضرت مالیاتی سے معجز ہ طلب کیا تو آپ نے انگشت شہادت سے اثارہ فر مایا جاند کے بیچ سے دو حصے ہو گئے، ۱۲ شہادت سے اثارہ فر مایا جاند کے بیچ سے دو حصے ہو گئے، ۱۲ معنی اس کے یہ بیں بگڑ گئے چیر ہے، ۱۲

- ﷺ .....ایک معجزہ بیہ ہے کہ آنحضرت سالٹھاآیہ ہم نے دعا فرمائی کہ عمر فاروق رٹالٹھا اسلام لے آئیں اور رونق اسلام بنیں ، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
- سسایک معجزہ ہیہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی چیثم مبارک آشوب کررہی تقلیل ، آپ سالیٹ آئیے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی چیثم مبارک ان کی آئکھ میں ڈال دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سر دی اور گرمی کا اثر ان کی آئکھ سے دور کر بے فورا شفا یائی اور پھر کہی حضرت علی وظالیہ و آشوب چیثم کی تکلیف پیش نہیں آئی۔
- ایک معجزه به ہے که آنحضرت سالیٹھالیہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس طالیہ کے کے استحضرت سالیٹھالیہ ہم دین عطافر مائے پس کے لیے دعافر مائی کہ اللہ تعالی ان کو بہترین قرآن دانی اور فہم دین عطافر مائے پس بیہ بات ان کو حاصل ہوگئی۔
- ایک معجزہ میہ ہے کہ حضور صلّ تنویز ہے حضرت جابر طلقین کی تھجوروں کے لیے جو نہایت قلیل مقدار میں تھیں برکت کی دعا فر مائی چنانچہ حضرت جابر طلقیۂ کے حوزت جابر طلقیۂ کے خوام مدارات کی (پھربھی تھجور) تیرہ وسق باقی رہ گئیں۔
- ایک معجزہ بیہ ہے کہ حضرت جابر رہائی کا اونٹ جوسب سے پیچھے رہتا تھا آ ہے علاقہ السلام کی دعاسے سب سے آگے چلنے لگا۔
- اولا دکی دعافر مائی چنانچہ ایساہی ہوا۔

- ایک مجزہ بیہ کہ بارش کے لیے دعافر مائی اور برابرایک ہفتہ بارش اس موتی رہی ، پھرر فع بارش کے لیے دعافر مائی فورً ابارش کے موتوف ہوگئ۔
- ایک معجزہ میہ ہے کہ عتبہ بن ابی لہب کی ہلاکت کے لیے آپ سالٹھاآپہتم نے دعافر مائی اس کومقام زرقاءعلاقہ شام میں شیر نے ہلاک کردیا۔
- ن .....ایک مجزه بیر ہے کہ حضور صلّ تالیبہ نے یک اعرابی کو دعوت اسلام دی ، اعرابی کو دعوت اسلام دی ، اعرابی نے کہا جو کچھ آپ فرماتے ہیں اس پرکوئی گواہ بھی ہے؟ آپ علایصلاۃ والسلا نے فرمایا: ہاں! بیددرخت گواہ ہے، پس درخت کو بلایا، درخت سامنے آیا اور تین مرتبہ گواہی دے کرواپس جلاگیا۔
- ایک معجزه میه ہے کہ ددو درختوں کوآپ نے حکم دیا کہ استھے ہوجا نمیں پس جمع ہو گئے۔
- سسایک معجزہ بہ ہے کہ ایک مرتبہ قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی آپ نے حضرت انس وٹاٹٹن کو حکم دیا کہ محجور کے چند درختوں سے کہہ دو کہ وہ جمع ہوجا نمیں انہوں نے درختوں سے جاکر کہا تو وہ جمع ہوگئے اور جب حضور صلّ ٹائیل پر قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو فر ما یا کہ ان درختوں سے کہہ دوا پن جگہ پر واپس چلے جائیں چنا نچہ درخت اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔
- ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور مدانیات آرام فرما تھے کہ ایک درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا حضور مدانیاتی ہیں کو چیرتا پھاڑتا حضور مدانیاتی ہیں اس کر کھڑا ہو گیا جب آنحضرت سالیاتی آئی ہیدار ہوئے

ا جمعہ کے خطبے میں دعافر مائی تھی اوراس وقت بمقدار کھنِ دست بھی ابر آسمان پرموجو دیہ تھا، ۱۲ کی ایک میں میں دعافر مائی تھی اور اس میں کے برابر آسمان نظریۃ آتا تھا، ۱۲

اصحاب وللتي نيم نے واقعہ عرض خدمت كيا، ارشاد فرمايا: اس درخت نے اللہ تعالى سے مير بسلام كى اجازت چائى اور اللہ تعالى نے اجازت عطافر مادى تھى۔ مير بسلام كى اجازت چائى شائلة تاليا كى عطائے نبوت كى شب ميں اس ايك معجز ہ بير ہے كہ آنحضرت صلاح تاليا تاليا ہي عطائے نبوت كى شب ميں

علی اور درختوں نے السلام علیك یا رسول الله كهه كرحضور عليك بير سلام بھيجا۔

ایک معجزہ میہ ہے کہ آل حضرت سلیٹھائیا ہم کے خطبہ کے لیے جب آیک منبر بنادیا گیا توجس ستون السے آپ تکیہ لگا کر پہلے خطبہ دیا کرتے تھے اس ستون سے گریہ وبکاء کی آ وازسن گئی۔

ایک معجزہ میہ ہے کہ کنگریوں نے آپ کے دست مبارک میں تسبیح پڑھی اور کھانے نے بھی تشبیح پڑھی اور کھانے نے بھی تشبیح پڑھی۔

ایک معجزہ یہ ہے کہ کفار نے آنحضرت سالیٹھالیہ ہم کے لیے ایک بکری کے گوشت میں زہر ملایا،اس گوشت نے آنحضرت سالیٹھالیہ کوزہر کی خبر دی۔

ﷺ ۔۔۔۔ ایک معجز ہ بیہ ہے کہ ایک اونٹ نے حضور صابعتاً آلیا ہے سے شکایت کی کہ اس کے مالک اس کو گھاس کم دیتے ہیں اور کا م زیادہ لیتے ہیں۔

ایک معجزه بیر ہے کہ ایک ہرنی نے جومقید تھی آنحضرت سالیٹا آیا ہے درخواست کی کہ مجھ کو آزاد کردیں ، میں بچہ کو دودھ بلا کر واپس آجاؤں گی ، حضور علائیل نے اس کو آزاد کردیا ، اس نے کلمہ شہادت بڑھا:

أشهد أن لَّا إله إلَّا الله وأشهد أنَّ مُحَمدًا رَّسول الله

ا یہ ستون کھجور کے تنہ کا تھااور اس کا نام حنانہ تھا، حنانہ گریہ وزاری کرنے والے کو کہتے ہیں،اوریہ نام بھی اسی صفت کی و جہ سے تھا ۱۲

- ایک معجزہ یہ ہے کہ غزوہ کرمیں آب نے خبردی کہ فلاں کا فراس جگہ مارا جائے گااور فلاں اس جگہ اس کوئی شخص معینہ جگہ سے متجاوز نہ ہوااوراسی جگہ مارا گیا۔
  جائے گااور فلاں اس جگہ ہیں کوئی شخص معینہ جگہ سے متجاوز نہ ہوااوراسی جگہ مارا گیا۔

  ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور سال تیا ہے کہ خضور سال تیا ہے کہ حضور سال تیا ہے کہ حضور سال تیا ہے کہ حضور سال تیا ہے کہ اور ام حرام اسی جماعت میں ہوں گی ، جنانجہ ایسا ہی ہوا۔
- الکی معجزہ میہ ہے کہ آپ نے خبر دی کہ حضرت عثمان غنی طالعت کوسخت بلاو آز مائش پیش آئے گی، چنانجے ایساہی ہوا، اسی بلا میں شہید ہوئے۔
- ایک معجزہ یہ ہے کہ آنحضرت سالٹھ آلیا ہم نے انصار کوفر ما یا کہ میرے بعدتم کو یہ چیز پیش آئے گی کہ دوسرے لوگوں کوتم پرتر جیح دیں گے چنانچہ بیصورت حضرت معاویہ بناٹھ کے زمانہ میں پیش آئی۔
- ش .....ایک معجزه بیر ہے کہ حضور علائیلم نے حضرت امام حسن میں شیخ کے حق میں فرمایا کہ بیر میرا بچہ سید ہے اور عنقریب وہ دومسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا، چنانچہ ایسائی ہوا۔
- ﷺ ایک معجز ہیہ ہے کہ جس رات اسود عنسی کذاب (مدعی نبوت) صنعاء شہر میں (جو یمن کے علاقے میں ہے) مارا گیا توحضور علائیل نے اس کے ل اور اس کے قاتل کی صحیح اطلاع دی۔
- ایک معجزہ یہ ہے کہ آنحضرت سلانی آئیلم نے ثابت بن قیس کے لیے فرمایا: یعیش حمیدا ویقتل شہیدا یعنی زندگی عیش سے گزاریں گے اور شہید مارے جائیں گے، چنانچہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔
- 📆 .....ایک معجزه پیرہے کہ ایک شخص مرتد ہو گیا اور کفار میں مل گیا ،حضور ملالیاتم

کواس کے انتقال کی خبر پہنچی ،ارشاد فر مایا: زمین اس کوقبول نہ کرے گی چنانچہ ہر دفع اس کودنن کرتے تھے اور زمین اس کو باہر ڈال دیتی تھی۔

کی .....ایک معجز و بیہ ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا، حضور مدالیلام نے فرمایا: دا ہنے ہاتھ سے کھاؤ۔اس نے بہانہ اللہ کیا کہ میں دا ہنے ہاتھ سے نے فرمایا: تجھ کوتو فیق ہی نہ ہو،اس کے بعد وہ نہیں کھاسکتا۔ آپ عدالیلام نے ارشا دفر مایا: تجھ کوتو فیق ہی نہ ہو،اس کے بعد وہ اپنا دا ہنا ہاتھ منہ تک نہ لے جاسکا۔

ایک مجزہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن جس وقت آنحضرت سلّ اللّٰہ اللّٰہ معجزہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن جس وقت آنحضرت سلّ اللّٰہ اللّٰہ معجد الحرام میں داخل ہوئے، ان بتول پر کہ جوحوالی کعبہ میں معلق تھے ایک لکڑی سے جودست اقدس میں تھی اشارہ کرتے جاتے تھے اور زبان مبارک سے جاء الحق وزھق الباطل کے فرماتے جاتے تھے اور وہ بت گرتے جاتے تھے۔

ﷺ ایک معجزہ مازن بن عضوبہ کا واقعہ ہے جس کا قصہ اس طرح پر ہے کہ اس نے ایک بت کے اندر سے چند کلمات سنے جن کا ترجمہ بیہ ہے:

(اے قبیلہ مازن سنو کہ تم خوش ہو گے ایک بڑی خیر ظاہر ہوئی اور بڑا شرچھپ گیا، قبیلہ مضر سے ایک نبی اللہ کا دین لے کرمبعوث ہوئے ، پس تم کو چاہیے کہ گھڑے ہوئے ہوئے بتقرول (بتول) کو چھوڑ دو تا کہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہو) اور دوسری مرتبہ کلمات سنے (میری سنو، میری سنو، تم الیی خبر سنو گے جس سے جاہل رہنا مناسب نہیں یہ ایک نبی مرسل ہیں جو وحی منزل لے کرآئیں ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ، تا کہ تم بھڑکنے والی آگ سے بیچے رہو، جس کے بیں، تم ان پر ایمان لاؤ، تا کہ تم بھڑکنے والی آگ سے بیچے رہو، جس کے

العنی عذر کیا کے میرے داہنے ہاتھ میں کچھ تکلیف وغیرہ ہے ١٢ عنی حق آیا اور باطل دور ہوگیا ١٢

ایک معجز ہیہ ہے کہ ایک سوسار کے نے حضور علائیلیم کی نبوت کی گواہی دی۔ ایک معجز ہیہ ہے کہ غزوہ خندق میں ایک صاع جو سے ہزار آ دمیوں کو خوب بیٹ ہیں ایک صاع جو سے ہزار آ دمیوں کو خوب بیٹ بھر کر کھانا کھلا دیااور کھانا بہلی اصلی مقدار سے زیادہ نیچ رہا۔

شی .....ایک معجز ه بیر ہے کہ ایک مرتبہ رسدختم ہوگئ آنحضرت سالٹھ آلیہ ہے جو کچھ رسد باقی تھی اس کو جمع فر ما یا اور اس میں برکت کی دعا فر مائی اور اس کولشکر میں تقسیم فر ما یا تمام لشکر کو کا فی ہوگئی۔

کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان تھجوروں میں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان تھجوروں میں برکت کی دعا فر مائی ،حضرت ابو ہریرہ ویلائی فر ماتے ہیں کہ میں نے ان کوایک تھیلی میں رکھ دیا جس قدر میں ان میں سے خرج کرتا تھا ختم نہیں ہوتی تھیں، بہت مقدارراہ خدا میں خرج کی اور ہمیشہ اسی میں سے خود کھا تا اور دوسروں کو کھلا تا تھا،حضرت عثمان غنی والی شہادت تک ہے برکت

آ کرمسلمان ہوئے۔

الم کائن، جاد وگر، نجومی ،غیب کی با توں کا بتانے والا ۱۲ الم سوسمارگوہ اور نیو لے کو کہتے ہیں۔ ۱۲

موجودرہی، اس آپ رظائنے کے بعد جاتی رہی۔

سسایک معجزہ ہے کہ آنحضرت سال الیہ نے اہل صفہ کے کہ ایک بیالہ شرید سے دعوت کی ،حضرت ابو ہریرہ وہ الیہ نے اہل صفہ کے کہ ایر بارسامنے آتا تھا کہ مجھ کو بھی بلالیں ، جب وہ جماعت رخصت ہوگئ تو اس بیالے میں کچھ باقی نہیں تھا البتہ کچھ کناروں پرلگا ہوارہ گیا تھا آنحضرت سال الیہ ہے کہ کناروں پرلگا ہوارہ گیا تھا آنحضرت سال الیہ ہے کہ کناروں پرلگا ہوارہ گیا تھا آنحضرت سال الیہ خدا کے نام کی برکت تو وہ اک لقمہ ہوا ، اس کو انگشتان مبارک پررکھ کرفر ما یا کہ خدا کے نام کی برکت سے کھاؤ ، ابو ہریرہ وٹا اینے بیں کہ خدا کی قشم میں اس سے سیر ہوگیا۔

ایک مجزہ بی ہے کہ حضور سالتھ آلیہ کی انگشتان مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوگیا، چودہ سوآ دمیوں نے وہ پانی پیااوراس سے وضووغیرہ کیا۔

ایک مجزہ یہ ہے کہ آنحضرت سلّ اللّٰہ کی خدمت میں ایک بیالہ لا یا گیا جس میں سک مجزہ یہ ہے کہ آنحضرت سلّ اللّٰہ اللّٰہ کی خدمت میں انگشتان مبارک جس میں سی قدر پانی تھا، آنحضرت سلّ اللّٰہ اللّٰہ بنے چاہا کہ اس میں انگشتان مبارک ڈالیں لیکن اس بیالہ میں نہ ساسکیں بیس چار انگلیاں اس میں رکھ کر اصحاب کو بلایا، چنانچہ ستراتی آدمیوں نے وضوکر لیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے یہ خود مخرت ابو ہر ہرہ رہ رہ اللہ اللہ شعر ہے جو حضرت عثمان عنی رہ ہوتا کے عشمان عنی رہ ہوتا کے وقت فر مایا: للناس ھے ولی ھسان \* فقد الجراب وقت الشیخ عشمان سے معنی آج سب لوگول کو ایک غم ہے اور مجھے دوغم ایک تھیلی کا گم ہونا، دوسر سے عثمان غنی کا قتل سیعنی آج سب لوگول کو ایک غم ہے اور مجھے دوغم ایک تھیلی کا گم ہونا، دوسر سے عثمان غنی کا قتل سے اس سے معلوم ہوتا ہے بیٹیلی خود ہی گم ہوگئی تھی نہ کے اس کی برکت ختم ہوگئی واللہ اعلم ۱۲ اس سے معلوم ہوتا ہے بیٹیلی خود ہی گم ہوگئی تھی نہ ہوگئی واللہ اعلم ۱۲ سے اہلی صفہ غریب مسلمانوں کی وہ جماعت ہے، جو مسجد نبوی میں مقیم تھی اور جن کے پاس رہنے کے لیے مکانات نہ تھے ۱۲ کے

تريدع بي زبان ميس شورب ميس نان بھيگے ہوئے بحرول كو كہتے ہيں ١٢

اسسایک معجزہ بیہ ہے کہ غزوہ تبوک میں تیس ہزار آدمیوں کالشکر حضور سائٹا آپہر کے ہمراہ تھااور بیاس کی شکایت حضور کی خدمت میں کی ،حضور سائٹا کا گزراس قدر پانی پر ہوا جوایک شخص کے لیے کافی ہوسکتا تھا، آپ نے ترکش سے ایک تیر مرحمت فرما یا اور حکم دیا کہ اس تیر کواس پانی میں ڈال کر ہلا ئیں جلائیں جلائیں ، پانی نے ہلانے جلانے سے اس قدر جوش مارا کہ میں ہزار آدمیوں کالشکر سیراب ہوگیا۔

ایک معجزہ بیہ ہے کہ ایک قوم نے حضور سائیلیم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ پانی ان کے کنویں کا کھاری ہے، آنحضرت سائیلی اصحاب کی جماعت کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور کنویں پر کھڑے ہوکر لعاب مبارک اس کنویں میں ڈال دیااس کنویں سے آب شیریں اس قدر جاری ہوا کہ جس قدر نکالا حاتا تھا کم نہ ہوتا تھا۔

ایک مجزه به ہے کہ ایک عورت اپنے خوردسال بچہ کو جو گنجا تھا لے کر حاضر خدمت ہوئی آنحضرت سائی ٹالیج نے اس کے سریر ہاتھ بھیردیا، اس کا سر درست ہوگیا اور اس کی بیاری جاتی رہی، اہل بیامہ نے به واقعہ سناتو ان میں سے ایک عورت اپنے (تندرست) بچے کو لے کرمسیلمہ کذاب لے پاس پہنچی اس نے اس کے سریر ہاتھ بھیردیا تو وہ گنجا ہوگیا اور به بیاری اس کی نسل میں باقی رہی۔

ایک معجزہ بیہ ہے کہ حضرت عکاشہ بنائین کی تلوار غزوہ بدر میں ٹوٹ گئی حضور علائیں ہے ایک معجزہ بیان کوٹ گئی حضور علائیں نے ایک لکڑی ان کوعطافر مادی وہ لکڑی تلوار بن گئی اور ان کے پاس رہی۔

ا کے معجزہ میہ ہے کہ غزوہ خندق میں ایک سخت پتھروں کی چٹان خندق

المسلمه عرب میں تھا جس نے حضور ماٹھ آلا کے زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا تھا ۱۲

کھودتے ہوئے برآ مدہوئی، صحابہ رہائی نے ہر چندکوشش کی اور کدالیں جلائیں مگر وہ ٹوٹ نہ کی دست مبارک کے ایک ہی وارسے پاش پاش ہوگئ۔

ایک معجزه بیرے که حضرت ابی رافع طلق کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا آپ سائنٹالیہ ہم کے اس پر دست مبارک پھیردیا،ان کا پاؤں درست ہوگیا اور بیمعلوم ہوتا تھا کہ مجمعی اس میں کوئی عیب ہی نہ تھا۔

معجزات حضور سرور کا ئنات سالٹھائیے کی اس قدر ہیں کہ وہ کتاب یا کسی دفتر میں سانے کی گنجاکش نہیں رکھتے۔

ذکروفات سشریف: .....بارهویں رہے الاول پیر کے دن دو پہر کے وقت تریسے سال کی عمر میں آفتاب رسالت غروب ہو گیا۔ (انّا للّه وَانّا الّیه دَاجعُون) اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں (جن میں دوسری تاریخوں کاذکر ہے) آپ سالیا مجودہ روز بیار رہے اور وفات کے تیسر سے روز چہار شنبہ (بدھ) کو مدفون فرمائے گئے۔

نزع مبارک کے وقت آنحضرت سلّ نفلاً ایک پانی کا پیالہ تھا،اس میں دست مبارک ڈال ڈال کر روئے انور تر فر مار ہے تھے اور زبان مبارک سے فر ماتے جاتے تھے:

اَللَّهُ هَ اَعِنِی عَلَی سَکَرَاتِ الْمَوْتِ (اے الله موت کی مشقت پرمیری امداد فرما)
اور جب روح مبارک مقبوض ہوگئ حاضرین نے جسم مبارک کو یمنی چادر
سے ڈھانپ دیا۔ ایک روایت کے مطابق چا در فرشتوں نے ڈالی تھی۔
حضرت عمر فاروق ہوگئ سے منقول ہے کہ اس موقع پر بعض اصحاب انتہائی غم کی

سِيرَ بُّ الرَّسول صَالِبُ السَّالِي وجه سے اس قدر بے خود تھے کہ حضور صلی اللہ ہم کی وفات کا یقین ہی نہ آتا تھا، اور حضرت عثمان غنی بنایتینه گو نگے ہو گئے ،اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دم بخو د کھڑے رہ كئے، جملہ اصحاب میں سے كوئى شخص حضرت ابو بكر صديق طالبيد اور حضرت عباس طالتين سے زیادہ ثابت قدم ہیں رہا۔

وفات کے بعد لوگوں نے حجرہُ مبارک کے دروازے سے ایک آ وازسنی کہ (آنحضرت الفاتية كوسل مدديا جائے،اس ليے كه آپ طاہر بين اور مطهر بين )اس كے بعد آواز آئی کہ (حضور سال تفالیہ ہم محمل ضرور دیا جائے اور پہلی آواز شیطان رجیم نے دی کھی اور میں خضر ہول) اور خضر علائیا ہے اصحاب سے تعزیت ان الفاظ سے کی:

إِنَّ فِي خَلْقِ اللَّهِ عَزَاء مِنْ كُلِّ مُصِيبةٍ وَّخَلَفًا مِّنْ كُلِّ هَالِكٍ وَ دَرَكًا مِّنُ كُلِّ فَائِتٍ فَبِالِلَّهِ فَثِقُوا وَ إِلَيْهِ فَارْجِعُوا فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِّمَ الثَّوَابَ

ترجمہ:.... الله تعالیٰ ہرمصیبت کا دلاسامیں اور ہرمرنے والے (کی کمی یوری کرنے والے یعنی اس) کاعوض اور بدلہ میں خدا پر بھروسہ کرو اور اسی کی طرف رجوع کرواورحقیقت میںمصیبت ز دہ و شخص ہے جوثواب سے محروم ہوجائے۔ اصحاب كرام وللتينيم مين اس بات پراختلاف مواكه آيا حضور ملاليلام كوجسم مبارك کے کپڑوں میں ہی عسل دیا جائے یا ان کپڑوں کو نکال دیا جائے خدائے برتر نے ان پر نیند کاغلبہ فرمادیا اور کہنے والے نے (جس کوانہوں نے نہیں پہیانا کہ وہ کون تھا) کہا کہ آنحضرت اللہ اللہ کوان کے بہنے ہوئے کیڑوں میں ہی عسل دیا جائے، اس کے بعدسب بیدارہو گئے اور ایباہی کیا گیا۔ حضرت على كرم الله وجهه نے جس وقت شكم انور پر ہاتھ پھيرا تو كوئى چيز خارج نه ہوئى،اس وقت شكم انور پر ہاتھ پھيرا تو كوئى چيز خارج نه ہوئى،اس وقت فر ما يا: صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ لَقُدُ طِبُتَ حَيًّا قَ مَيِّتًا لِعِنَ آپ پرالله كى رحمت كه آپ موت اورزندگى (دونوں حالتوں) میں پاک وصاف ہیں۔

جسد انور کو تین سحولی (جوعلاقہ یمن میں ایک گاؤں ہے) چادروں میں کفنایا گیا،جس میں کفنی اورعمامہ نہ تھااور کوئی کپڑ اسلا ہوا نہ تھا۔

نماز باجماعت ادانہ کی گئی بلکہ تنہا تنہا ﷺ ہرشخص نے ادا کی۔

قبرمبارک میں سرخ چادر <sup>۲۰</sup> حضرت شقر ان رٹائٹنے نے بچھائی جس کوحضور علا<u>نلام</u> حیات مبارک میں اوڑ ھاکرتے تھے۔

حضور انور سال النائلية (كى تدفين) كے ليے لحد كھودى كئى جس كونو عدد خام (كى كى) اينٹول سے پاٹا گيا۔

لحداورش کھودنے کے معاملہ میں صحابہ رہائی میں اختلاف تھا کوئی شق کے اور کوئی بغلی سے لیے کہتا تھا، آخراس پراتفاق ہوگیا کہ پہلے جوشخص بھی یعنی شق بنانے والا یا بغلی کھودنے والا آجائے وہی بنائی جائے، چنا نچہ پہلے بغلی کھودنے والا آپہنچا اور قبر مبارک بغلی ہی کھودی گئی۔

ئے یہ بھی خصوصیت آنحصرت ملائٹائٹا کی تھی ،اس لیے کو ئی شخص اپنے کو امامت کا ہل تصور نہ کر تا ۱۲ کے اصل کتاب میں لفظ قطیفہ ہے جس کے معنے موٹی جادر کے لکھے ہیں ۱۱۲ صح السیر صفحہ: ۵۵ جلد اول

سیز ت الزول سائی ہے۔ میں بنائی گئی۔

قبر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہیں ہے ججرہ مبارک میں بنائی گئی۔

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بڑی ہیں ہیں سپر دخاک ہیں۔

وصل اللہ تعالی علی سیدنا محمد والہ واصحابہ وسلم عاقل کی التجا ہے فنائی الرسول ہوں ہا اے بحر فیض لے خبر اپنے حباب کی یارب ہو فاتمہ مرا حضرت کے نام پر یارب ہو فاتمہ مرا حضرت کے نام پر بس یہ اخیر فصل ہے میری کتاب کی



نے یہ دونوں شعرضرت محن کا کوروی کے ہیں۔

تصحیح و تزئین : احقرالعباد محمد عابد قریشی غفر الله له ولوالدیه ولاساتذته فاضل جامعه دارالعلوم کراچی

ا سے پروردگارعب الم! اس کتاب کی طباعت واثاعت میں ہرسطے پر ہرقسم کے تعاون کرنے والوں کو اپنی ثابیانِ ثان اجرعظیم و بہتر بدلہ نصیب فرما ، دارین کی ابدی و سرمدی کامیا بی اور اپنی رضا نصیب فرما اور اس کتاب کا نفع عام فرما ، مؤلف و ناشراور اس ناچیز کی اس خدمت کو مزید قبولیت کا درجہ ورقی عطا فرما کر ہمارے کے لیے صدقہ جاریہ و ذخیرة آخرت بنادے (آمین)

| معیاری اور ارزان                                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| مكتبه دار الاشاعت كراچي كى مطبوعه چنددرى كتب             |                                             |
| مولا نامشاق احمه جرتها ولي "                             | عر بی زبان کا آسان قاعده (ابتدائی قواعد)    |
| ٔ مولا نامشاق احمه چر تفاول <i>"</i>                     | علم الصرف اوّل ، دوم ( قواعد عربي صرف )     |
| مولا نامشاق احمد چر تھاؤ کی ؓ                            | علم الصرف سوم، چہارم ( قواعد عربی صرف )     |
| مولا نامشاق احمه چرتهاوکی ً                              | عوامل النحو مع تركيب                        |
| مولا نامشاق احمد جر تقاؤلي ٌ                             | عر بي گفتگونامه(عر بي بول ڇال )             |
| مولا نامشاق احمد جرتفاؤلي ً                              | عر بي صفوة المصادر                          |
| مولا نامشاق احمد چرقعا ولي ٌ                             | روضنة الادب                                 |
| مولا نامشا <b>ق احمد چ</b> ر قعا ولی ً                   | فار <i>ی ز</i> بان کا آسان قاع <i>د</i> ه   |
| مولا نامشاق احمد چرتهاوکی ً                              | فاری بول چال (مع رہبرفاری )                 |
| محمة عزيز الله غوري                                      | عزيزالمبتدى اردوتر جمه ميزان القر ف ومنشعب  |
| مولا نامحمداحسن نا نوتوي ً                               | مفيدالطالبين عربي                           |
| مولا ناعبدالر خمن امرتسری                                | كتاب الصرف                                  |
| مولا ناعبدالزخمن امرتسري                                 | كتابلخو                                     |
| مولا نامحفوظ الزحمٰن نامي                                | مفتاح القرآن اوّل تا چهارم (جدید کتابت)     |
| على جارم مصطفىٰ امين                                     | الخوالواضح للمدارس الابتدائيه اؤل، دوم، سوم |
|                                                          | النحو الواضح للمدارس الثانويه اوّل، دوم     |
| الدكة رفءبدالرحيم                                        | دروس اللغة العربية لغيرالناطقين بها         |
| مولا نا حافظ عبدالله حاشيه قديمه مولا نااشرف على تعانويٌ | تيسير المنطق اوّل، دوم، سوم                 |
| حصرت مولا نااشرف على تقانويٌ                             | جمال القرآن مع حاشيه زينت الفرقان           |
| مولا نا قارى عبدالرحمٰن كُلُّ حاشيه علامه قارى ابن ضياء  | فوائدمكيه                                   |
| شخ سعديٌ عاشية قاضى سجاد حسين صاحب                       | گلستان فاری محشٰی                           |
| شخ سعدیؓ عاشیہ قاضی سجاد حسین صاحب                       | بوستان فارسی محفی                           |
| مولا ناعبدالستا رخان صاحب                                | عربی کامعلّم اوّل تا چهارم                  |

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراچى فون ۱۲۸۳۲۳۸۸۸۳۲۳۲۳۸ ناشر:-

#### معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعہ چنددری کتب و شروحات

تسهيل الضروري مسائل القدوري عربي مجلد يججا حضرت مفتى محمه عاشق البي البرني " تعليم الاسلام مع اضافه جوامع الكلم كالم مجلّد حضرت مفتى كفايت الله " تاريخ اسلام مع جوامع الكلم مولانامحرميان صاحب آسان نمازمع حاليس مسنون دعائيس مولا نامفتي محمه عاشق الهيُّ حضرت مولا نامفتی محمر شفیے" سيرت غاتم الانبياء سيرت الرسول حضرت شاه ولي اللّهُ رحمت عالم مولا ناسيدسليمان ندوي" مولا ناعبدالشكورفاروقي" سيرت خلفائے راشدين ر آل بهتی زیورمجلداوّل، دوم، سوم حضرت مولا نامحمه اشرف على تفانويُّ ( کمپیوژ کتابت) حضرت مولا نامحمراشرف على تعانويٌ ( کمپیوژ کتابت) (كپيوثركتابت) حضرت مولا نامحمراشرف على تفانويّ مسائل بهثتي زيور (كبيوثركمابت) حضرت مولانامحمداشرف على تعانويٌ احسن القواعد ر ماض الصالحين عربي مجلّد مكمل امام نووي" اسوة صحابيات مع سيرالصحابيات مولاتاعبدالستلام انصارى فضص التبيين اردوكمل مجلد حضرت مولا ناابوالحن على ندوى " ترجمه وشرح مولا نامفتي عاشق اللي" شرح اربعین نو وی ٌ ار دو تفهيم المنطق ڈاکٹرعبداللہ عماس ندوی " مظاهر حق جد يدشرح مفكوة شريف ٥ جلداعلي (كمپيوژكتابت) مولاناعبدالله جاديدغازي بوري " تنظيم الاشتات شرح مشكوة اوّل ، دوم ، سوم يكجا مولا نامحمر حنيف كنكوبي (كمپيوژكتابت) المسح النورى بشرح قدوري معدن الحقائق شرح كنز الدقائق مولا نامحمر حنيف كنكوبي مولا نامحم حنيف كنكوبي ظفر المصلين مع قرة ة العيون (مالات معتفين دري نظاي) مولا نامحم حنيف كنكوبي تحفة الادب شرح ففحة العرب نيل الاماني شرح مختصرالمعاني مولا نامحمر حنيف كنكوبي تهبیل جدیدعین الهداریمع عنوا نات پیرا گرافنگ (کمپیوٹر کتابت) مولانا انوارالحق قامی مظلّه

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراچى فون اله ٣٢٢١٣٧٦٨-٢٢٢٣٢٣

محبوبِ کا کنات سیرالاولین والآخرین کی محبت جزوایمان ہے آپ ﷺ کے حالاتِ طیبات، اخلاق وعادات اور سوانح عمری سے عافل رہ کرکوئی مخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہرزمانے، ملک وزبان میں سیرتِ رسول پر مختلف کتب اختصار و تفصیل سے کھی گئی ہیں۔

زیرِ نظر ''سیرة الرسول ﷺ ''قطب عالم ، مجدد وقت ، محدث الهند حضرت شاه ولی اللّه کے فارسی رسائے ''سرورالمحزون' کارتر جمہ ہے جس میں مسلمان مرد وعورت ، بچوں اور بوڑھوں کوا پنے رسول مقبول ﷺ کی سیرة طیبہ سے روشناس کرایا گیا ہے اختصار کے ساتھ جامعیت کا بیحال ہے کہ کوئی ضروری واقعہ چھوڑ انہیں گیا۔ مدارس میں بیشامل نصاب ہے ضرورت ہے کہ تمام اسکولوں میں بھی اسے شامل نصاب کیا جائے۔

ترجمه کی خصوصیات:

ا۔ بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ پورااہتمام کیا گیا کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے ضمون میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔

ردی گئی۔
عقلف لغات اور مقامات وغیرہ کے ناموں کی تشریح کردی گئی۔
سے علط نہی کے اندیشے کی حاشیہ میں وضاحت کردی گئی اللہ تعالیٰ اسے مقبول ومفید عام اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین

#### www.darulishaat.com.pk

E-mail: sales@darulishaat.com.pk ishaat@cyber.net.pk ishaat@pk.netsolir.com

سيرة الرسول



DIU-02407